

# سور الطالاق على المساورة الطالاق



سيالولاعلمعطعك

# فهرست

| 3        | ••••• | نام:              |
|----------|-------|-------------------|
| 3        |       | زمانهٔ نزول:      |
| 3        |       | موضورع اور مضمون: |
| 7        |       | 1c. C.            |
| <i>1</i> |       | ر نوم:            |
| 50       |       | ركوع٢             |

### نام:

اس سورہ کا نام ہی الطلاق نہیں ہے، بلکہ بیہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس طلاق ہی کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے اسے سورۃ النساءِ القُصْریٰ بھی کہا ہے، یعنی جھوٹی سورہ نساء۔

### زمانة نزول:

حضرت عبداللہ بن مسعود صراحت فرمائی ہے ، اور سورۃ کے مضمون کی اندرونی شہادت بھی یہی ظاہر کرتی ہے کہ اس کا نزول لازماً سورہ بقرہ کی ان آیات کے بعد ہوا ہے جن میں طلاق کے احکام پہلی مرتبہ دیئے گئے تھے۔ اگر چہ یہ تغین کرنا مشکل ہے کہ اس کا ٹھیک زمانہ نزول کیا ہے لیکن بہر حال روایات سے اتنا ضرور معلوم ہو تا ہے کہ جب سورہ بقرہ کے احکام کو سمجھنے میں لوگ غلطیاں کرنے گئے ، اور عملاً بھی ان سے غلطیوں کا صدور ہونے لگا، تب اللہ تعالی نے ان کی اصلاح کے لئے یہ ہدایات نازل فرمائیں۔

### موضوع اور مضمون:

اس سورۃ کے احکام کو سبھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان ہدایات کو پھر سے ذہن میں تازہ کر لیا جائے جو طلاق اور عدت کے متعلق اس سے پہلے قر آن مجید میں بیان ہو چکی ہیں :

أَطَّلَاقُ مَرَّتْنِ، فَإِمْسَاكٌ مِبِمَعُرُوْفٍ أَوْتَسْرِيْح مِبِاحْسِانٍ (البقره-٢٢٩)

" طلاق دوبارہے، پھریاتوسید ھی طرح عورت کوروک لیاجائے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیاجائے"

وَالْمُطَلَّقُتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُو ءِ۔۔۔ وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيُ ذَلِكَ إِنْ اَدَا دُوْ الْمُطَلَّقُتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُو ءِ۔۔۔ وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُ بِرَدِّهِنَ روکے رکھیں۔۔۔۔۔۔اور ان کے شوہر اس مدت میں ان کو (اپنی زوجیت میں) واپس لے لینے کے حق دار ہیں اگر وہ اصلاح پر آمادہ ہوں'۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْلُ حَتَى تَنْكِمَ زَوْ جاً غَيْرَ لأ ـــــ (البقرهـ ١٣٠) ـ

'' پھر اگر وہ (تیسری بار) اس کو طلاق دے دے تواس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہو گی یہاں تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور سے ہو جائے۔۔۔۔۔۔''

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤُ مِنْتِ ثُمَّ طَلَّقُتُمُوْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْ هُنَّ فَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ مِنْ وَرَوْل عِنْ فَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ مِنْ وَرَوْل عِنْ فَكَا لَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ مِنْ وَرَوْل عِنْ فَكَا لَكُمُ وَاور كِرَ الْهِيل بَاتِهِ لِكَانَ عِلَا قَلْ مَعْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ مَنْ فَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وَالْآنِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَنَ رُوْنَ أَذُوا جاً يَّتَبَّرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَدُ بَعَدَّ أَشُهُرِ وَّ عَشُراً (البقره-۲۳۴)-" اورتم میں سے جولوگ مرجائیں اور پیچے بیویاں چھوڑ جائیں تووہ عور تیں چار مہینے دس دن تک اپنے آپ کورو کے رکھیں۔"

ان آیات میں جو قواعد مقرر کیے گئے تھے وہ یہ تھے:

(۱) ایک مر دزیادہ سے زیادہ اپنی ہیوی کو تین طلاق دے سکتا ہے۔

(۲) ایک یا دو طلاق دینے کی صورت میں عدت کے اندر شوہر کور جوع کا حق رہتا ہے اور عدت گزر جانے کے بعد وہی مر دوعورت پھر نکاح کرناچاہیں تو کرسکتے ہیں، اس کے لیے تحلیل کی کوئی شرط نہیں ہے۔لیکن اگر مرد تین طلاق دے دے تو عدت کے اندر رجوع کا حق ساقط ہو جاتا ہے، اور دوبارہ نکاح بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے اور وہ کبھی اپنی مرضی سے اس کو طلاق نہ دے دے۔

(۳) مدخولہ عورت، جس کو حیض آتا ہو، اس کی عدت ہے کہ اسے طلاق کے بعد تین مرتبہ حیض آ جائے۔ ایک طلاق یا دو طلاق کی صورت میں اس عدت کے معنی یہ ہیں کہ عورت ابھی تک اس شخص کی زوجیت میں ہے اور وہ عدت کے اندر اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مرد تین طلاق دے چکا ہو تو یہ عدت رجوع کی گنجائش کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اس لیے ہے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے عورت کسی اور شخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔

(۷) غیر مدخولہ عورت، جسے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے، اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ وہ چاہے تو طلاق کے بعد فوراً نکاح کر سکتی ہے۔

(۵)جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے۔

اب بیہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سورہ طلاق ان قواعد میں سے کسی قاعدے کو منسوخ کرنے یااس میں ترمیم کرنے کے لیے نازل نہیں ہو ئی ہے، بلکہ دو مقاصد کے لیے نازل ہو ئی ہے۔

ایک بیہ کہ مرد کو طلاق کا جو اختیار دیا گیاہے اسے استعال کرنے کے ایسے حکیمانہ طریقے بتائے جائیں جن سے حتی الامکان علیحدگی کی نوبت نہ آنے پائے ، اور علیحدگی ہو توبدرجہ آخر ایسی حالت میں ہو جبکہ باہمی موافقت کے سارے امکانات ختم ہو چکے ہوں۔ کیونکہ خداکی شریعت میں طلاق کی گنجائش صرف ایک ناگزیر ضرورت کے طور پررکھی گئ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سخت ناپسند فرما تا ہے کہ ایک مرداور ایک عورت کے در میان جو ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہو وہ پھر تبھی ٹوٹ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مَا احکل الله شیئاً ابغض الید من الطلاق۔" اللہ نے کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا ہے جو طلاق سے بڑھ کر اسے ناپسند ہو۔"(ابوداؤد) اور ابغض الحلال الی الله عذّو جَل الطلاق۔" تمام حلال چیزوں میں اللہ کوسب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔"(ابوداؤد)

دوسرامقصدیہ ہے کہ سورہ بقرہ کے احکام کے بعد جو مزید مسائل جواب طلب باقی رہ گئے تھے ان کا جواب دے کر اسلام کے عائلی قانون کے اس شعبہ کی بیمیل کر دی جائے۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن مذخولہ عور توں کو حیض آنابند ہو گیا ہو، یا جنہیں ابھی حیض آناشر وع ہی نہ ہوا ہو، طلاق کی صورت میں ان کی عدت کیا ہو گی۔ اور جو عورت حاملہ ہواسے اگر طلاق دے دی جائے یا اس کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت کیا ہو گی۔ اور جو عورت حاملہ ہواسے اگر طلاق دے دی جائے یا اس کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت کیا ہو گئے کے والدین طلاق کے ذریعہ سے الگ ہو چکے ہوں اس کی رضاعت کا انتظام کس طرح کیا گا اور جس نیچ کے والدین طلاق کے ذریعہ سے الگ ہو چکے ہوں اس کی رضاعت کا انتظام کس طرح کیا

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيمِ

### دكوعا

يَا يُنِهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِلَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِلَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا آنُ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَلْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدُرِي لَعَلَّ اللهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا ١ فَارِقُ فَاذِهُ بَلَغُنَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّ اَشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ لَذِيكُمْ يُوْعَظُبِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللَّاخِرِ أُوَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُذُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَلۡجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْرًا ﴿ وَالَّيْ يَبِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَآبِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِلَّاتُهُنَّ ثَلْثَةُ أَشُهُرٍ ۗ وَّ الَّيْ لَمْ يَعِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُّهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿ ذَٰلِكَ أَمْرُاللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّاتِهِ وَ يُعْظِمْ لَذَ ۚ أَجْرًا ١ اللَّهِ أَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِاكُمْ وَ لَا تُضَآرُّ وَهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ أُوَانُ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

آدُضَعْنَ نَكُمْ فَاتُوهُنَ أَجُوْمَهُنَ ۚ وَ أَتَبِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُونٍ ۚ وَإِنْ تَعَامَرُتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَكَ أُخْرَى أَبْلِيْنَفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وْمَنْ قُبِرَ عَلَيْهِ رِزْقُدُ فَلَيُنْفِقُ فَسَتُرْضِعُ لَكَ أُخْرَى أَبْلِيْهُ نَفْسًا إِلَّاماً الله سَيَجْعَلُ الله بَعْنَ عُسْرٍ يُشْرًا فَي وَاللهُ لَهُ الله لَهُ الله عَلَاعُسْرٍ يُشْرًا فَي وَالله عَلَامُ الله عَلَى الله عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ركوعا

# اللہ کے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

اے نبی صَلَّا عَلَیْهِم ، جب تم لوگ عور توں کو طلاق دو توانہیں ان کی عدت کے لئے طلاق دیا کرو 1 ۔

اور عد ت کازمانے کا ٹھیک ٹھیک شار کرو2 ، اور اللہ سے ڈروجو تمہارارب ہے۔ (زمانہ عدت میں) نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، 3 الّا بیہ کہ وہ کسی صر تک برائی کی مر تکب ہوں 4 ۔ بیہ اللہ کی مقرر کر دہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدول سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ (موافقت کی) کوئی صورت پیدا کر دے 5 پھر جب وہ اپنی (عدت کی) مدت کے خاتمہ پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے (اپنے نکاح میں) روک رکھو، یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو گے جاؤ۔ اور دوایسے آدمیوں کو گواہ بنالوجو تم میں سے صاحب عدل آجہوں۔ اور (اے گواہ بننے والو) گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لئے ادا کرو۔

یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو 8ے جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر 9 دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جد ھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو 10 ہو اللہ پر بھر وساکرے اس کے لئے وہ کا فی ہے۔اللہ اپناکام پوراکر کے کے رہتا ہے 11 ۔ اللہ نے ہر چیز کے لئے ایک تقدیر مقرر کر کھی ہے۔

اور تمہاری عور توں میں سے جو حیض سے مایوس ہو پچی ہوں ان کے معاملہ میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو (شمصیں معلوم ہو کہ)ان کی عدت تین مہینے ہے 12 ۔ اور یہی حکم ان کا ہے۔ جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو 13 ۔ اور حاملہ عور توں کی عدت کی حدیہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو 14 جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملہ وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ ڈرے گااور اس کو بڑا اجر دے 15 گا۔

ان کو (زمانہ عدت میں) اسی جگہ رکھو جو جہال تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ شمصیں میسر ہو۔اور انہیں تنگ کرنے کے لئے ان کونہ ستاؤ 16۔

اوراگر وہ حاملہ ہوں توان پراس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے 17 ۔ اور پھر اگر وہ تمہارے لیے (بیچ کو) دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو،اور بھلے طریقے سے (اجرت کا معاملہ) باہمی گفت وشنید سے طے کر لو 18 ۔ لیکن اگر تم نے (اجرت طے کرنے میں) ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچ کو کوئی اور عورت دودھ پلالے 19 گی۔خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے،اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کر تا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے۔ ط

### سورة الطّلاق حاشيه نمبر:1 🔺

ا۔ یعنی تم لوگ طلاق دینے کے معاملہ میں بیہ جلد بازی نہ کیا کرو کہ جو نہی میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہوا، فوراً ہی غصے میں آکر طلاق دے ڈالی، اور نکاح کا جھٹکا اس طرح کیا کہ رجوع کی گنجائش بھی نہ چھوڑی۔ بلکہ جب تمہیں بیویوں کو طلاق دینا ہو تو ان کی عدت کے لیے دیا کرو۔ عدت کے لیے طلاق دینے کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد بھی ہیں:

ایک مطلب اس کابہ ہے کہ عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دو، یا بالفاظ دیگر اس وقت طلاق دوجس سے ان کی عدت شروع ہوتی ہو۔ یہ بات سورہ بقرہ آیت ۲۲۸ میں بتائی جاچکی ہے کہ جس مدخولہ عورت کو حیض آتا ہواس کی عدت طلاق کے بعد تین مرتبہ حیض آناہے۔اس حکم کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دینے کی صورت لازماً یہی ہوسکتی ہے کہ عورت کو حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے ، کیوں کہ اس کی عدت اس حیض سے شر وغ نہیں ہو سکتی جس میں اسے طلاق دی گئی ہو، اور اس حالت میں طلاق دینے کے معنی بیہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف عورت کی عدت تین حیض کے بجائے چار حیض بن جائے۔ مزید براں اس تھم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ عورت کو اس طہر میں طلاق نہ دی جائے جس میں شوہر اس سے مباشر ت کر چکا ہو، کیونکہ اس صورت میں طلاق دیتے وقت شوہر اور بیوی دونوں میں سے کسی کو بھی ہے۔ معلوم نہیں ہو سکتا کہ آیا مباشرت کے نتیجے میں کوئی حمل قراریا گیاہے یا نہیں،اس وجہ سے عدت کا آغاز نہ اس مفروضے پر کیا جاسکتا ہے کہ یہ عدت آئندہ حیضوں کے اعتبار سے ہو گی اور نہ اسی مفروضے پر کیا جا سکتا ہے کہ بیہ حاملہ عورت کی عدت ہو گی۔ پس بیہ حکم بیک وفت دو ہاتوں کا مقتضی ہے۔ ایک پیر کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے۔ دوسرے پیر کہ طلاق یا تواس طہر میں دی جائے جس میں مباشر ت نہ کی گئی ہو، یا پھر اس حالت میں دی جائے جبکہ عورت کا حاملہ ہو نامعلوم ہو۔ غور

کیا جائے تو محسوس ہو گا کہ طلاق پر یہ قیدیں لگانے میں بہت بڑی مصلحتیں ہیں۔ حیض کی حالت میں طلاق نہ دینے کی مصلحت بیرہے کہ بیروہ حالت ہوتی ہے جس میں عورت اور مرد کے در میان مباشرت ممنوع ہونے کی وجہ سے ایک طرح کا بُعد پیدا ہو جاتا ہے ، اور طبی حیثیت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اس حالت میں عورت کا مزاج معمول پر نہیں رہتا۔ اس لیے اگر اس وقت دونوں کے در میان کوئی جھگڑا ہو جائے تو عورت اور مر د دونوں اسے رفع کرنے کے معاملہ میں ایک حد تک بے بس ہوتے ہیں، اور جھگڑے سے طلاق تک نوبت پہنچانے کے بجائے اگر عورت کے حیض سے فارغ ہونے تک انتظار کر لیا جائے تواس امر کا کافی امکان ہو تاہے کہ عورت کا مزاح بھی معمول پر آ جائے اور دونوں کے در میان فطرت نے جو طبعی کشش رکھی ہے وہ بھی اپناکام کر کے دونوں کو پھر سے جوڑ دے۔اسی طرح جس طہر میں مباشرت کی جاچکی ہو اس میں طلاق کے ممنوع ہونے کی مصلحت یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر حمل قراریا جائے تو مر د اور عورت، دونوں میں سے کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ وقت طلاق دینے کے لیے موزوں نہیں ہے۔حمل کاعلم ہو جانے کی صورت میں تو مر دمجھی دس مرتبہ سویجے گا کہ جس عورت کے پیٹے میں اس کا بچہ پر ورش یار ہاہے اسے طلاق دے یانہ دے ، اور عورت بھی اپنے اور اپنے بچے کے مستقبل کا خیال کر کے شوہر کی ناراضی کے اسباب دور کرنے کی بوری کوشش کرے گی۔ لیکن اندھیرے میں بے سوچے سمجھے تیر چلا بیٹھنے کے بعد اگر معلوم ہو کہ حمل قراریا چکا تھا، تو دونوں کو پچھتانا پڑے گا۔ یہ توہے "عدت کے لیے" طلاق دینے پہلا مطلب، جس کا اطلاق صرف ان مدخولہ عور توں پر ہو تاہے جن کو حیض آتا ہو اور جن کے حاملہ ہونے کا امکان ہو۔ اب رہااس کا دوسر امطلب، تو وہ بیہ ہے کہ طلاق

دینا ہو تو عدت تک کے لیے طلاق دو، لیعنی بیک وقت تین طلاق دے کر ہمیشہ کی علیحد گی کے لیے طلاق نہ

دے بیٹھو، بلکہ ایک، یا حد سے حد دو طلاقیں دے کر عدت تک انتظار کرو تا کہ اس مدت میں ہر وقت

تمہارے لیے رجوع کی گنجائش باقی رہے۔ اس مطلب کے لحاظ سے یہ تھم ان مدخولہ عور توں کے معاملہ میں بھی مفید ہے جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا جنہیں ابھی حیض آنا بند ہو اہو، یا جن کا طلاق کے وقت حاملہ ہونا معلوم ہو، اس فرمان اللی کی پیروی جنہیں ابھی حیض آنا شروع نہ ہوا ہو، یا جن کا طلاق کے وقت حاملہ ہونا معلوم ہو، اس فرمان اللی کی پیروی کی جائے توکسی شخص کو بھی طلاق دے کر پچھتانا نہ پڑے، کیونکہ اس طرح طلاق دینے سے عدت کے اندر رجوع بھی ہو سکتا ہے، اور عدت گزر جانے کے بعد بھی یہ ممکن رہتا ہے کہ سابق میاں بیوی پھر باہم رشتہ جوڑنا چاہیں تواز سرنو نکاح کر لیں۔

طَلِقُوْ هُنَّ لِعِدَّ تِهِنَّ کے یہی معنی اکابر مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ابن عباس اس کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ "طلاق حیض کی حالت میں نہ دے ، اور نہ اس طہر میں دے جس کے اندر شوہر مباشرت کر چکاہو، بلکہ اسے چھوڑے رکھے یہاں تک کہ حیض سے فارغ ہو کر وہ طاہر ہو جائے۔ پھر اسے ایک طلاق دے دے۔ اس صورت میں اگر وہ رجوع نہ بھی کرے اور عدت گزر جائے تو وہ صرف ایک ہی طلاق سے جدا ہو گی " (ابن جریر)۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں "عدت کے لیے طلاق یہ ہے کہ طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دی جائے "۔ یہی تفییر حضرت عبداللہ بن عمر، عطاء، مجاہد، میمون بن مہران، مقاتِل بن حَیّان، اور ضحّاک رحمہم اللہ سے مر وی ہے (ابن کثیر) عکر مہ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں " طلاق اس حالت میں دے کہ عورت کا حاملہ ہونا معلوم ہو، اور اس حالت میں نہ دے کہ وہ اس سے مباشرت کر چکاہو اور کچھ پیۃ نہ ہو کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے یا نہیں " (ابن کثیر)۔ حضرت حسن بھر کی اور ابن علی دی جبہ حمل ظاہر ہو چکاہو" (ابن جریر)۔

اس آیت کے منشا کو بہترین طریقہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر واضح فرمایا تھا جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ اس واقعہ کی تفصیلات قریب قریب حدیث کی تمام کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، اور وہی در حقیقت اس معاملہ میں قانون کی ماخذ ہیں۔ قصہ اس کا بیہ ہو کہ جب حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو حضرت عمر اللہ نے جاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ "اس کو تھم دو کہ بیوی سے رجوع کر لے اور اسے اپنی زوجیت میں روکے رکھے یہاں تک کہ وہ طاہر ہو، پھر اسے حیض دو کہ بیوی سے رجوع کر اور اسے اپنی زوجیت میں روکے رکھے یہاں تک کہ وہ طاہر ہو، پھر اسے حیض میں مباشر ت کیے بغیر طلاق دیے بغیر طلاق دے۔ بہی وہ عدت ہے جس کے لیے طلاق دینے کا اللہ عزوجل نے تھم دیا ہے میں مباشر ت کیے بغیر طلاق دے ، یا پھر ایسی حالت میں مباشر ت کے بغیر طلاق دے ، یا پھر ایسی حالت میں مباشر ت کے بغیر طلاق دے ، یا پھر ایسی حالت میں مباشر ت کے بغیر طلاق دے ، یا پھر ایسی حالت میں دے جبہ اس کا خمل ظاہر ہو چکا ہو۔ "

اس آیت کے منشا پر مزید روشنی چند اور احادیث بھی ڈالتی ہیں جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ سے منقول ہیں۔ نسائی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئ کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کرغصے میں کھڑے ہوگئے اور فرمایا "ایُلْعَبُ بکتابِ اللهِ وَانَا بَیُن اظھر کم؟ "کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جارہا ہے حالا نکہ میں تمہارے در میان موجود ہول؟"اس حرکت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے بوچھا کیا میں اسے قتل نہ کر دول؟ عبد الرزاق نے حضرت عبادہ بن الصامت کے متعلق روایت نقل کی ہے کہ ان کے والد نے اپنی بیوی کو ہز ار طلاقیں دے ڈالیس۔ انہول نے جاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکلہ یوچھا۔ آپ نے فرمایا: بانت منہ بثالث فی معصیة الله تعالی، و بھی تسع مأة

وسبع و تسعون ظُلُماً وعُدُواناً، ان شاء الله عذَّبه، وان شاء غفی له "تین طلاقول کے ذریعہ سے تواللہ کی نافر مانی کے ساتھ وہ عورت اس سے جدا ہو گئی، اور ۱۹۹۷ ظلم اور عُدوان کے طور پر باقی رہ گئے جن پر اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے "۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے قصے کی جو تفصیل دار قطنی اور ابن ابی شیبہ میں روایت ہوئی ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ بن عمر کو بیوی سے رجوع کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بوچھا اگر میں اس کو تین طلاق دے حضرت عبداللہ بن عمر کو بیوی سے رجوع کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بوچھا اگر میں اس کو تین طلاق دے دیتا تو کیا پھر بھی میں رجوع کر سکتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب دیا: لا، کانت تبین منك و کانت معصیة " نہیں، وہ تجھ سے جدا ہو جاتی اور یہ فعل معصیت ہو تا"۔ ایک روایت میں آپ کے الفاظ یہ بیں کہ: اذا قدی عصیت دبك و بانت منك امر أتك۔" اگر تم ایسا کرتے تو اپنے رب کی نافر مانی کرتے اور تمہاری بیوی تم سے جدا ہو جاتی۔"

دے بیٹے اہوں۔ انہوں نے فرمایا بانت منك بثلاث "۔ وہ تین طلا قول سے تجھ سے جدا ہو گئی "۔ ایساہی واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے جواب دیا: بانت منك بثلاث واقسم سائرهن علی نسائك۔ " تین طلا قول سے تووہ تجھ سے جدا ہو گئی، باقی طلا قوں کو اپنی دوسری عور تول پر تقسیم کرتا پھر "۔ ابو داؤد اور ابن جریرنے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ مجاہد کی روایت نقل کی ہے کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنھماکے پاس بیٹھے تھے۔اتنے میں ایک شخص آیااور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے بیٹے اہوں۔ ابن عباس سن کر خاموش رہے ، حتی کہ میں نے خیال کیا شاید بیراس کی بیوی کو اس کی طرف پلٹا دینے والے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا"تم میں سے ایک شخص پہلے طلاق دینے میں حماقت کاار تکاب کر گزر تاہے،اس کے بعد آ کر کہتاہے یاابن عباس، یاابن عباس۔حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایاہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نگلنے کاراستہ پیدا کر دے گا، اور تونے اللہ سے تقویٰ نہیں کیا۔ اب میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں یا تا۔ تونے اینے رب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی "۔ایک اور روایت جسے مؤطا اور تفسیر ابن جریر میں کچھ لفظی فرق کے ساتھ مجاہد ہی سے نقل کیا گیاہے،اس میں بیر ذکر ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دیے دیں، پھر ابن عباس سے مسکلہ یو جھا۔ انہوں نے جواب دیا" تین طلا قوں سے تووہ تجھ سے جداہو گئی، باقی ہوسے تو نے اینے رب کی نافر مانی کی اور تیری ہیوی تجھ سے جدا ہو گئی اور تونے اللہ کاخوف نہیں کیا کہ وہ تیرے لیے اس مشکل سے نگلنے کا کوئی راستہ پیدا کرتا" امام طحاوی نے روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور اس نے کہامیرے چیانے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا: اِنَّ عبك عصى الله فَأَثِم و اطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً - "تير بي جياني الله كى نافرمانى كى اور كناه كاار تكاب کیا اور شیطان کی پیروی کی۔اللہ نے اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا ہے۔" ابو داؤد

اور مؤطامیں ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہیوی کو خلوت سے پہلے تین طلاقیں دے دیں، پھر اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہا اور فتویٰ یو چھنے نکلا۔ حدیث کے راوی محمد بن بکیر کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ابن عباس اور ابوہریرہ کے پاس گیا دونوں کا جواب بیہ تھا انك ارسلت من یدك ماكان من فضل۔ "تیرے لیے جو گنجاکش تھی تونے اسے اپنے ہاتھ سے جیوڑ دیا"۔ زمخشری نے کشاف میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنہ کے پاس جو شخص بھی ایسا آتا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہوں اسے وہ مارتے تھے اور اس کی طلاقوں کو نافذ کر دیتے تھے۔ سعید بن منصور نے یہی بات صحیح سند کے ساتھ حضرت انس کی روایت سے نقل کی ہے۔اس معاملہ میں صحابہ کرام کی عام رائے، جسے ابن ابی شیبہ اور امام محد نے ابر اہیم تخعی سے نقل كيا ہے، يه تقى كه ان الصحابة رضى الله عنهم كانويستحبون ان يطلقها واحد لا ثم يتركها حتى تحیض ثلاثة حیض۔" صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات کو پہند کرتے تھے کہ آدمی بیوی کو صرف ایک طلاق دے دے اور اس کو چھوڑے رکھے پہال تک کہ اسے تین حیض آ جائیں "۔ بیہ ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں۔ اورامام محرك الفاظرية بين: كانو ايستحبون ان لا تزيد وافي الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدّة - "ان كويسنديه طريقه تھاكه طلاق كے معامله ميں ايك سے زيادہ نه برطيس يہاں تك كه عدت

ان احادیث و آثار کی مددسے قر آن مجید کی مذکورہ بالا آیات کا منشا سمجھ کر فقہائے اسلام نے جو مفصل قانون مرتب کیاہے اسے ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

(۱) حنفیہ طلاق کی تین قشمیں قرار دیتے ہیں: احسن، حسن اور بِرُعی۔ احسن طلاق بیہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ایسے طہر میں جس کے اندر اس نے مجامعت نہ کی ہو، صرف ایک طلاق دیے کرعدت گزر جانے دی۔ حسن بیہ ہے کہ ہر طہر میں ایک ایک طلاق دیے۔ اس صورت میں تین طہروں میں تین طلاق دینا بھی سنت

کے خلاف نہیں ہے،۔ اگر چہ بہتر یہی ہے کہ ایک ہی طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے۔ اور طلاق برعت یہ ہے کہ آدمی بیک وقت تین طلاق دے دے ، یا ایک ہی طہر کے اندر الگ الگ او قات میں تین طلاق دے ، یا حیث بی جو نعل کھی وہ کرے گا گنا ہگار ہو گا۔ یہ توہے تھم ایسی مدخولہ عورت کا جے حیض آتا ہو۔ رہی ان میں سے جو فعل کھی وہ کرے گا گنا ہگار ہو گا۔ یہ توہے تھم ایسی مدخولہ عورت کا جے حیض آتا ہو۔ رہی غیر مدخولہ عورت تو اسے سنت کے مطابق طہر اور حیض دونوں حالتوں میں طلاق دی جا سکتی ہے۔ اور اگر عورت ایسی مدخولہ ہو جے حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا ابھی آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، تو اسے مباشرت کے بعد بھی عورت ایسی مدخولہ ہو تھے حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا ابھی آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، تو اسے مباشرت کے بعد بھی طلاق دی جا سکتی ہے ، کیو نکہ اس کے حاملہ ہونا پہلے ہی معلوم ہے۔ اور عورت حاملہ ہو تو مباشرت کے بعد ایسی سنت کے مطابق طلاق دی جا سکتی ہے ، کیو نکہ اس کا حاملہ ہونا پہلے ہی معلوم ہے۔ لیکن ان تینوں قسم کی عور توں کو سنت کے مطابق طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے۔ (ہدایہ، فتح القدیر، احکام القر آن للجصاص، عمد قسرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے۔ (ہدایہ، فتح القدیر، احکام القر آن للجصاص، عمد قسرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے۔ (ہدایہ، فتح القدیر، احکام القر آن للجصاص، عمد قسرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے۔ (ہدایہ، فتح القدیر، احکام القر آن للجصاص، عمد قسرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے۔ (ہدایہ، فتح القدیر، احکام القر آن للجصاص، عمد قسرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے۔ (ہدایہ، فتح القدیر، احکام القر آن للجصاص، عمد قسرف ایک

امام مالک ؓ کے نزدیک بھی طلاق کی تین قشمیں ہیں۔ سُنی، بدعی مکروہ، اور بدعی حرام۔ سنت کے مطابق طلاق سے ہے کہ مدخولہ عورت کو جسے حیض آتا ہو، طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر صرف ایک طلاق دے کر عدت گزر جانے دی جائے۔ بدعی مکروہ سے ہے کہ ایسے طہر کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں آدمی مباشرت کر چکا ہو، یا مباشرت کیے بغیر ایک طہر میں ایک سے زیادہ طلاقیں دی جائیں، یا عدت کے اندر الگ الگ طہروں میں تین طلاقیں دی جائیں، یابیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی جائیں۔ اور بدعی حرام سے ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دی جائے۔ (حاشیہ الدسوقی علی الشرح الکبیر۔ احکام القرآن لابن العربی)۔

امام احمد بن حنبل کا معتر مذہب ہے جس پر جمہور حنابلہ کا اتفاق ہے: مدخولہ عورت جس کو حیض آتا ہو اسے سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ ہے ہے کہ طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر اسے طلاق دی جائے ، پھر اسے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ عدت گزر جائے ۔ لیکن اگر اسے تین طہر وں میں تین الگ الگ طلاقیں دی جائیں، یابیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی الگ طلاقیں دی جائیں، یابیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی جائیں، یا جیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی جائیں، یا جیک کی حالت میں طلاق دی جائے ، یاا یسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں مباشرت کی گئی ہواور عائیں، یا جین کی حالت میں طلاق دی جائے ، یاا یسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں مباشرت کی گئی ہواور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہو، تو یہ سب طلاق بدعت اور حرام ہیں ۔ لیکن اگر عورت غیر مدخولہ ہو، یا ایسی معاملہ میں نہ مدخولہ ہو جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا انہی حیض آنا شر وع ہی نہ ہوا ہو ، یا حاملہ ہو ، تو اس کے معاملہ میں نہ وقت کے لحاظ سے سنت و بدعت کا کوئی فرق ہے نہ تعداد کے لحاظ سے ۔ (الا نصاف فی معرفة الرائح من الخلاف علی مذہب احمد بن حنبل ﴾۔

امام شافعی ؓ کے نزدیک طلاق کے معاملہ میں سنت اور بدعت کا فرق صرف وقت کے لحاظ سے ہے نہ کہ تعداد کے لحاظ کیعنی مدخول عورت جس کو حیض آتا ہواسے حیض کی حالت میں طلاق دینا، یاجو حاملہ ہو سکتی ہواسے ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں مباشرت کی جاچکی ہواور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہوا ہو، بدعت اور حرام ہے۔ رہی طلاقوں کی تعداد، توخواہ بیک وقت تین طلاقیں دی جائیں، یاایک ہی ظہر میں دی جائیں، یاالگ الگ طہروں میں دی جائیں، بہر حال یہ سنّت کے خلاف نہیں ہے۔ اور غیر مدخولہ عورت جسے حیض یاالگ الگ طہروں میں دی جائیں، بہر حال یہ سنّت کے خلاف نہیں ہے۔ اور غیر مدخولہ عورت جسے حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا حیض آنا ہی نہ ہو، یا جس کا حاملہ ہونا ظاہر ہو چکا ہو، اس کے معاملہ میں سنّت اور بدعت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ (مغنی الحقاج)۔

(۲) کسی طلاق کے بدعت، مکروہ، حرام، یا گناہ ہونے کا مطلب ائمۂ اربعہ کے نزدیک بیہ نہیں ہے کہ وہ واقع ہی نہ ہو۔ چاروں مذاہب میں طلاق، خواہ حیض کی حالت میں دی گئی ہو، یابیک وقت تین طلاقیں دے دی گئی ہوں، یاا پسے طہر میں طلاق دی گئی ہو جس میں مباشرت کی جاچکی ہواور عورت کا حاملہ ہونا ظاہر نہ ہوا ہو، یا کسی اور ایسے طریقے سے دی گئی ہو جسے کسی امام نے بدعت قرار دیا ہے، ہہر حال واقع ہو جاتی ہے، اگر چہ آد می گناہ گار ہو تا ہے۔ لیکن بعض دو سرے مجتہدین نے اس مسلے میں انمہ اربعہ سے اختلاف کیا ہے۔ سعید بن المستیب اور بعض دو سرے تابعین کہتے ہیں کہ جو شخص سنت کے خلاف حیض کی حالت میں طلاق دے یابیک وقت تین دے دے اس کی طلاق سرے سے واقع ہی نہیں ہوتی۔ یہی رائے امامیہ کی ہے۔ اور اس رائے کی بنیاد ہیہ ہے کہ ایساکر ناچو نکہ ممنوع اور بدعت محرمہ ہے اس گئے یہ غیر موثر ہے۔ حالا نکہ او پر جو احادیث ہم نقل کر آئے ہیں ان میں ہی بیان ہوا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر نے جب ہیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو حضور نے انہیں رجوع کا حکم دیا۔ اگر یہ طلاق واقع ہی نہیں ہوئی تھی تو رجوع کا حکم دیا۔ اگر یہ طلاق واقع ہی نہیں ہوئی تھی تو رجوع کا حکم دینے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم نے اور اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک سے زیادہ طلاق دینے والے کو اگر چہ گناہگار قرار دیا ہے ، مگر اس کی طلاق کو غیر مؤثر قرار نہیں دیا۔

طاؤس اور عکر مہ کہتے ہیں کہ بیک وقت تین طلاقیں دی جائیں تو صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے ، اور اسی رائے کو امام ابن تیمیہ نے اختیار کیا ہے۔ ان کی اس رائے کا ماخذ بیر روایت ہے کہ ابو الصہباء نے ابن عباس سے بوچھا" کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں تین طاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا "؟ انہوں نے جواب دیا ہاں (بخاری و مسلم) اور مسلم، ابو داؤد اور مسند احمد میں ابن عباس کا بیہ قول نقل کیا گیا ہے کہ" رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں تین طلاق کو ایک قرار دیا جاتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہا کہ لوگ

ا یک ایسے معاملہ میں جلد بازی کرنے لگے ہیں جس میں ان کے لیئے سوچ سمجھ کر کام کرنے کی گنجائش رکھی ائی تھی۔اب کیوں نہ ہم ان کے اس فعل کر نافذ کر دیں؟ چنانچہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔" کیکن میر رائے کئی وجوہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ اول تو متعد د روایات کے مطابق ابن عباس کا اپنا فتوی اس کے خلاف تھاجیسا کہ ہم اوپر نقل کر چکے ہیں۔ دوسرے یہ بات ان احادیث کے بھی خلاف پڑتی ہے جو نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین سے منقول ہو ئی ہیں، جن میں بیک وقت تین طلاق دینے والے کے متعلق میہ فتوی دیا گیاہے کہ اس کی تینوں طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں۔ یہ احادیث بھی ہم نے اوپر نقل کر دی ہیں۔ تیسر ہے، خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے صحابہ رضی اللّٰہ عنہم کے مجمع میں تین طلا قوں کو نافذ کرنے کا اعلان فرمایا تھا، لیکن نہ اس وقت، نہ اس کے بعد تبھی صحابہ میں سے کسی نے اس سے اختلاف کااظہار کیا۔ اب کیایہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنت کے خلاف کسی کام کا فیصلہ کر سکتے تھے؟ اور سارے صحابہ رضی اللہ عنهم اس پر سکوت بھی پر اختیار کر سکتے تھے ؟ مزید براں رکانہ بن عبد پزید کے قصے میں ابو داؤد، تر مذی، ابن ماجہ، امام شافعی، دار می اور حاکم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رکانہ نے جب ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں تور سول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلف دے کریو چھا کہ ان کی نیت ایک ہی طلاق دینے کی تھی؟ (لیعنی باقی دو طلاقیں پہلی طلاق پر زور دینے کے لیئے ان کی زبان سے نکلی تھیں، تین طلاق دے کر ہمیشہ کے لئے جدا کر دینامقصود نہ تھا)اور جب انہوں نے بیہ حلفیہ بیان دیاتو آپ نے ان کور جوع کا حق دے دیا۔ اس سے اس معاملہ کی اصل حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ ابتدائی دور میں کس قسم کی طلاقوں کو ایک کے حکم میں رکھا جاتا تھا۔ اسی بنایر شار حین حدیث نے ابن عباس کی روایت کا پیر مطلب لیا ہے کہ ابتدائی دور میں چونکہ لوگوں کے اندر دینی معاملات میں خیانت قریب قریب مفقود تھی، اس لیے تین

طلاقیں دینے والے کے اس بیان کو تسلیم کر لیاجا تا تھا کہاس کی اصل نیت ایک طلاق دینے کی تھی اور باقی دو طلاقیں محض پہلی طلاق پر زور دینے کے لیے اس کی زبان سے نکلی تھیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ پہلے جلد بازی کر کے تین تین طلاقیں دے ڈالتے ہیں اور پھر تاکید کا بہانہ کرتے ہیں تو انہوں نے اس بہانے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امام نووی اور امام جب نے اسے ابن عباس والی روایت کی بہترین تاویل قرار دیا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ خود ابوالصباء کی ان روایات میں اضطراب پایا جا تا ہے جو ابن عباس کے قول کے بارے میں ان سے مروی ہیں۔ مسلم اور ابوداؤد اور نسائی نے انہی ابو طوت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا تھا تور سول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلوت سے پہلے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا تھا تور سول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں اس کو ایک طلاق قرار دیاجا تا تھا" اس طرح آیک ہی راوی نے ابن عباس سے دو مختلف مضمونوں کی روایتیں نقل کی ہیں اور یہ اختلاف دونوں روایتوں کو کر دیتا ہے۔

(۳) حیض کی حالت میں طلاق دینے والے کو چو نکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا تھم دیا تھا، اس لیے فقہا کے در میان یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ تھم کس معنی ہے۔ امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام اوزاعی، ابن ابی لیلی، اسحاق بن راہوئیہ اور ابو ثور کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو رجوع کا تھم تو دیا جائے گا مگر رجوع پر مجبور نہ کیا جائے گا (عمدة القاری)۔ ہدایہ ہیں حنفیہ کا مذہب یہ بیان کیا گیاہے کہ اس صورت میں رجوع پر مجبور نہ کیا جائے گا (عمدة القاری)۔ ہدایہ ہیں حنفیہ کا مذہب یہ بیان کیا گیاہے کہ اس صورت میں رجوع کرنانہ صرف مستحب بلکہ واجب ہے۔ مغنی المختاج میں شافعیہ کا مسلک یہ بیان ہواہے کہ جس نے حیض میں طلاق دی ہواور تین طلاقیں نہ دے ڈالی ہوں اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ رجوع کرے، اور اس کے بعد جب دوسری مرتبہ عورت حیض سے اس کے بعد جب دوسری مرتبہ عورت حیض سے اس کے بعد جب دوسری مرتبہ عورت حیض سے

فارغ ہوتب طلاق دینا چاہے تو دے، تا کہ حیض میں دی ہوئی طلاق سے رجوع محض کھیل کے طور پر نہ ہو۔ الا نصاف میں حنابلہ کا مسلک بیہ بیان ہوا ہے کہ اس حالت میں طلاق دینے والے کے لیے رجوع کرنا مستحب ہے۔ لیکن امام مالک اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا جرم قابل دست اندازی پولیس ہے۔ عورت خواہ مطالبہ کرے یانہ کرے، بہر حال حاکم کابیہ فرض ہے کہ جب کسی شخص کا یہ فعل اس کے علم میں آئے تووہ اسے رجوع پر مجبور کرے اور عدت کے آخری وقت تک اس پر دباؤ ڈالٹا رہے۔اگروہ انکار کرے تواسے قید کر دے۔ پھر بھی انکار کرے تواسے مارے۔اس پر بھی نہ مانے تو حاکم خود فیصلہ کر دے کہ "میں نے تیری بیوی تجھ پر واپس کر دی "اور حاکم کا یہ فیصلہ رجوع ہو گاجس کے بعد مرد کے لیے اس عورت سے مباشرت کرنا جائز ہو گا، خواہ اس کی نیت رجوع کی ہویانہ ہو، کیونکہ حاکم کی نیت اس کی نیت کی قائم مقام ہے(حاشیہ الدسوتی)۔ مالکیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس شخص نے طوعاًو کرہاً حیض میں دی ہوئی رجوع کر لیاہو وہ اگر طلاق ہی دینا چاہے تواس کے لیے مستحب طریقہ پیرہے کہ جس حیض میں اس نے طلاق دی ہے اس کے بعد والے طہر میں اسے طلاق نہ دے بلکہ جب دوبارہ حیض آنے کے بعد وہ طاہر ہواس وقت طلاق دے۔ طلاق سے متصل والے طہر میں طلاق نہ دینے کا تھم دراصل اس لیے دیا گیا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے والے کا رجوع صرف زبانی کلامی نہ ہو بلکہ اسے طہر کے زمانے میں عورت سے مباشرت کرنی چاہیے پھر جس طہر میں مباشرت کی جاچکی ہواس میں طلاق دینا چو نکہ ممنوع ہے، لہذا طلاق دینے کا صحیح وقت اس کے بعد والا طہر ہی ہے (حاشیتہ الدُّسُوقی)۔

(۷) رجعی طلاق دینے والے کے لیے رجوع کاموقع کس وقت تک ہے؟ اس میں بھی فقہاء کے در میان اختلاف واقع ہوا ہے، اور بیہ اختلاف اس سوال پر پیدا ہوا ہے کہ سورہ کقرہ کی آیت ۲۲۸ تُلُفَّةَ قُرُوء سے مراد تین حیض ہیں یا تین طہر؟ امام شافعیؓ اور امام مالک ؓ کے نزدیک قرء سے مراد طہر ہے، اور بیہ

رائے حضرت عائشہ ، ابن عمر اور زید بن ثابت ﷺ منقول ہے۔ حنفیہ کا مذہب بیر ہے کہ قرء سے مر اد حیض ہے اور امام احمد بن جبل کا معتبر مذہب بھی یہی ہے۔ یہ رائے چاروں خلفاء راشدین، عبد اللہ بن مسعو د عبد الله بن عباس ابی بن کعب، معاذبن جبل، ابو الدر داء، عباده بن صامت اور ابو موسیٰ اشعری رضی الله عنهم سے منقول ہے۔ امام محمد نے مؤطا میں شعبی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ۱۳ صحابیوں سے ملے ہیں،اور ان سب کی رائے یہی تھی۔اوریہی بکثرت تابعین نے بھی اختیار کی ہے۔ اس اختلاف کی بناہ پر شافعیہ اور مالکیہ کے نز دیک تیسر ہے حیض میں داخل ہوتے ہی عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے، اور مر د کاحق رجوع ساقط ہو جاتا ہے۔ اور اگر طلاق حیض کی حالت میں دی گئی ہو، تواس حیض کا شار عدت میں نہ ہو گا، بلکہ چوتھے حیض میں داخل ہونے پر عدت ختم ہو گی (مغنی المحتاج۔ حاشیۃ الدُّسوقی) حنفیہ کا مذہب میہ ہے کہ اگر تیسرے حیض میں دس دن گزرنے پر خون بند ہو تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی خواہ عورت عنسل کرے بیر نہ کرے۔اور اگر دس دن سے کم میں خون بند ہو جائے تو عدت اس وقت تک ختم نہ ہو گی جب تک عورت عسل نہ کرلے ، یاایک نماز کا پوراوفت نہ گزر جائے۔ یانی نہ ہونے کی صورت میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک جب عورت تیمم کر کے نمازیڑھ لے اس وقت مر د کاحق رجوع ختم ہو گا،اور امام محمد کے نز دیک تیم کرتے ہی حق رجوع ختم ہو جائے گا (ہدایہ)امام احمد کا معتبر مذہب جس پر جمہور حنابلہ کا اتفاق ہے ، یہ ہے کہ جب تک عورت تیسرے حیض سے فارغ ہو کر غسل نه کرلے مر دکاحق رجوع باقی رہے گا(الانصاف)

(۵) رجوع کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح نہیں ہوتا؟ اس مسئلے میں فقہاء کے در میان ہے امر متفق علیہ ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کور جعی طلاق دی ہو وہ عدت ختم ہونے سے پہلے جب چاہے رجوع کر سکتا ہے ، خواہ عورت راضی ہویا نہ ہو۔ کیونکہ قرآن مجید (سورہ بقرہ، آیت ۲۲۸) میں فرمایا گیا ہے

وَبُعُونَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ان كَ شوہر اس مدت كے اندر انہيں واپس لے لينے كے بوری طرح حق دار ہیں "اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ عدت گزر نے سے پہلے تک ان کی زوجیت بر قرار رہتی ہے اور وہ انہیں قطعی طور پر چھوڑ دینے سے پہلے واپس لے سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر رجوع کوئی تجدید نکاح نہیں ہے کہ اس کے لیے عورت کی رضا ضروری ہو۔ اس حد تک اتفاق کے بعد آگے رجوع کے طریقے میں فقہاء کی رائے مختلف ہو گئے۔

شافعیہ کے نزدیک رجوع صرف قول ہی سے ہو سکتا ہے ، عمل سے نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی زبان سے یہ نہ کہے کہ میں نے رجوع کیا تو مباشرت یا اختلاط کا کوئی فعل خواہ رجوع کی نیت ہی سے کیا گیا ہو، رجوع قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس صورت میں عورت سے ہر قسم سے کا استمتاع حرام ہے چاہے وہ بلا شہوت ہی ہو۔ لیکن مطلقہ رجعیہ سے مباشرت کرنے پر حد نہیں ہے ، کیونکہ علاء کا اس کے حرام ہونے پر اتفاق نہیں ہے۔ اللہتہ جو اس کے حرام ہونے کا اعتقاد رکھتا ہوا سے تعزیر دی جائے گی۔ مزید برال شافعی مسلک کی رو سے مطلقہ کرجعیہ کے ساتھ مباشرت کرنے پر بہر حال مہر مثل لازم آتا ہے کہ خواہ اس کے بعد آدمی رجوع بلقول کرے یانہ کرے (مغنی المحتاج)۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ رجوع قول اور فعل، دونوں سے ہو سکتا ہے۔ اگر رجوع بالقول میں آدمی صریح الفاظ استعمال کرے توخواہ اس کی نیت رجوع کی ہو یانہ ہو، رجوع ہو جائے گا، بلکہ اگر وہ مذاق کے طور پر بھی رجوع کے صریح الفاظ کہ دے تووہ رجوع قرار پائیں گے۔لیکن اگر الفاظ صریح نہ ہوں تو وہ صرف اس صورت میں رجوع قرار دیے جائیں گے جبکہ وہ رجوع کی نیت سے کہے گئے ہوں۔ رہار جوع بالفعل تو کوئی فعل خواہ وہ اختلاط ہو، یا مباشرت، اس وقت تک رجوع قرار نہیں دیا جاسکتا جب تک کہ وہ رجوع کی نیت سے نہ کیا گیا ہو (حاشیتہ الدسوقی۔ احکام القرآن لابن العربی)۔

حنیفہ اور حنابلہ کامسلک رجوع بالقول کے معاملہ میں وہی ہے جو مالکیہ کا ہے۔ رہار جوع بالفعل، تو مالکیہ کے بر عکس ان دونوں مذاہب کا فتوی ہے ہے کہ شوہر اگر عدت کے اندر مطلقہ رجعیہ سے مباشرت کرلے تو وہ آپ سے آپ رجوع ہے ، خواہ رجوع کی نیت ہو یا نہ ہو۔البتہ دونوں کے مسلک میں فرق ہے کہ حنفیہ کے نزدیک اخطلاط کاہر فعل رجوع ہے خواہ وہ مباشرت سے کم کسی درجے کاہو،اور حنابلہ محض اختلاط کورجوع نہیں مانتے (ہدا ہے، فتح القدیر، عمد ة القاری ،الانصاف)۔

(۲) طلاق سنت اور طلاق بدعت کے نتائج کا فرق ہیہ ہے کہ ایک طلاق یادو طلاق دینے کی صورت میں اگر عدت گزر بھی جائے تومطلّقہ عورت اور اس کے سابق شوہر کے در میان باہمی رضامندی سے پھر نکاح ہو سکتا ہے۔لیکن اگر آدمی تین طلاق دے چکا ہو تونہ عد ت کے اندر رجوع ممکن ہے اور نہ عد ت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ الّابیہ کہ اس عورت کا نکاح کسی اور شخص سے ہو، وہ نکاح صحیح نوعیت کا ہو، دوسر اشوہر اس عورت سے مباشرت بھی کر چکا ہو، پھریا تووہ اسے طلاق دے دے یا مر جائے۔اس کے بعد اگر عورت اور اس کاسابق شوہر باہمی رضامندی کے ساتھ از سرِ نو نکاح کرنا جاہیں تو کر سکتے ہیں۔ احادیث کی اکثر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ بیہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی ہیوی کو تین طلاقیں دے دیں، پھر اس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کرلیا، اور اس دوسرے شوہر کے ساتھ اس کی خلوت بھی ہوئی مگر مباشرت نہیں ہوئی، پھر اس نے اسے طلاق دے دی، اب کیا اس عورت کا اپنے سابق شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: لا، حتی یزوق الاخرمن عسینلتها ما ذاق الاول۔ "نہیں، جب تک که دوسر اشوہر اس سے اسی طرح لطف اندوزنه ہو چکاہو جس طرح پہلا شوہر ہوا تھا"۔ رہاساز شی نکاح، جس میں پہلے سے یہ طے شدہ ہو کہ عورت کوسابق شوہر کے لیے حلال کرنے کی خاطر ایک آدمی اس سے نکاح کرے گااور مباشرت کرنے

کے بعد اسے طلاق دیدے گا، تو امام ابو یوسف کے نزدیک بیہ نکاح فاسد ہے ، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے تحلیل تو ہو جائے گی، مگر بیہ فعل مکر وہ تحریمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایالعن الله البحلل و البحلل له، "اللہ نے تحلیل کرنے والے اور تحلیل کرانے والے ، دونوں پر لعنت فرمائی ہے " (تر مذی ، نسائی )۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بوچھا الا اخبر کم بالتیس البستعاد؟ "کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کرائے کا سانڈ کون ہوتا ہے ؟ " صحابہ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیں ۔ فرمایا ہوالبحلل، لعن الله البحل و البحل و البحل له۔ " وہ تحلیل کرنے والا ہے ۔ خداکی لعنت ہے تحلیل کرنے والے پر بھی اور اس شخص پر بھی جس کے لیے تحلیل کی جائے " (ابن ماجہ۔ دار قطنی )۔

# سورة الطّلاق حاشيه نمبر:2 🔼

اس تعم کا خطاب مر دول سے بھی ہے اور عور تول سے بھی اور ان کے خاندان والول سے بھی۔ مطلب بیہ ہے کہ طلاق کو کھیل نہ سمجھ بیٹھو کہ طلاق کا اہم معاملہ پیش آنے کے بعد بیہ بھی یاد نہ رکھا جائے کہ کب طلاق دی گئی ہے، کب عدت شروع ہوئی اور کب اس کو ختم ہونا ہے۔ طلاق ایک نہایت نازک معاملہ ہے جس سے عورت اور مر داور ان کی اولا داور ان کے خاندان کے لیے بہت سے قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں ۔ اس لیے جب طلاق دی جائے تواس کے وقت اور تاریخ کو یادر کھا جائے ، اور یہ بھی یادر کھا جائے کہ کس حالت میں عورت کو طلاق دی گئی ہے، اور حساب لگا کر دیکھا جائے کہ عدت کا آغاز کب ہوا ہے، کب تک وہ باقی ہے، اور کب وہ ختم ہوگئی۔ اسی حساب پر ان امور کا فیصلہ موقوف ہے کہ شوہر کو کب تک رجوع کا حق ہے۔ کب تک اس کا نفقہ دینا ہے، کب تک وہ عورت کو گوارث ہوگا وارث ہوگا اور عورت اس کی وارث ہوگی، کب عورت اس سے جدا ہو جائے گی اور اسے دو سرا نکاح کر لینے کا حق گا اور عورت اس کی وارث ہوگی، کب عورت اس سے جدا ہو جائے گی اور اسے دو سرا نکاح کر لینے کا حق

حاصل ہو جائے گا۔ اور اگریہ معاملہ کسی مقد مہ کی صورت اختیار کر جائے توعد الت کو بھی صحیح فیصلہ کرنے کے لیے طلاق کی صحیح تاریخ اور وفت اور عورت کی حالت معلوم ہونے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر وہ مدخولہ اور غیر مدخولہ، حاملہ اور غیر حاملہ، بے حیض اور باحیض، رجعیہ اور غیر رجعیہ عور توں کے معاملہ میں طلاق سے بیداشدہ مسائل کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔

### سورة الطّلاق حاشيه نمبر:3 🔺

یعنی نہ مر دغصے میں آکر عورت کو گھر سے نکال دے ،اور نہ عورت خو دہی بگڑ کر گھر چھوڑ دے۔عدت تک گھر اس کا ہے۔ اسی گھر میں دونوں کو رہنا چاہیے ، تا کہ باہم موافقت کی کوئی صورت اگر نکل سکتی ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔طلاق اگر رجعی ہو تو کسی وقت بھی شوہر کی طبیعت بیوی کی طرف مائل ہو سکتی ہے، اور بیوی بھی اختلاف کے اسباب کو دور کر کے شوہر کوراضی کرنے کی کو شش کر سکتی ہے۔ دونوں ایک گھر میں موجو درہیں گے تو تین مہینے تک، یا تین حیض آنے تک، یاحمل کی صورت میں وضع حمل تک اس کے مواقع بارہا پیش آسکتے ہیں۔لیکن اگر مر د جلد بازی کر کے اسے نکال دے، یاعورت ناسمجھی سے کام لے کر میکے جابیٹھے تو اس صورت میں رجوع کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں اور بالعموم طلاق کا انجام آخر کار مستقل علیحد گی ہو کر رہتا ہے۔اسی لیے فقہاءنے یہاں تک کہاہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں جو عورت عدت گزار رہی ہو اسے بناؤ سنگھار کرنا جاہیے تا کہ شوہر اس کی طرف مائل ہو (ہدایہ۔الانصاف)۔ فقہاء کے در میان اس امر میں اتفاق ہے کہ مطلقہ رجعیہ کوعدت کے زمانے میں سکونت اور نفقہ کاحق ہے، اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھرسے جائے ، اور مر د کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اسے گھرسے نکالے۔ اگر مرد اسے نکالے گا تو گناہ گار ہو گا، اور عورت اگر خود نکلے گی تو گناہ گار بھی ہوگی اور نفقہ و سکونت کے حق سے بھی محروم ہو جائے گی۔

### سورة الطّلاق حاشيه نمبر:4 🔺

اس کے متعدد مطلب مختلف فقہاء نے بیان کیے ہیں۔ حضرت حسن بصری، عامر شعبی، زید بن اسلم، ضحاک، مجاہد، عکر مہ، ابن زید، حماد اور لیث کہتے ہیں کہ اس سے مر ادبد کاری ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد بد زبانی ہے، لیعنی ہیہ کہ طلاق کے بعد بھی عورت کا مزاج درستی پر نہ آئے، بلکہ وہ عدت کے زمانے میں شوہر اور اس کے خاندان والوں سے جھگڑتی اور بد زبانی کرتی رہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نشوزہے، یعنی عورت کو نشوز کی بناپر طلاق دی گئی ہواور عدت کے زمانے میں بھی وہ شوہر کے مقابلے یر سرکشی کرنے سے بازنہ آئے۔عبد اللہ بن عمر،سدی،ابن السائب،اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورت کا گھر سے نکل جانا ہے ، یعنی ان کی رائے میں طلاق کے بعد عدت کے زمانہ میں عورت کا گھر حچوڑ کر نکل جانا بجائے خود فاحشۃ مبینۃ ( صر تک برائی کاار تکاب) ہے ، اور بیہ ارشاد کہ " وہ نہ خود نکلیں الّا بیہ کہ صرتے برائی کی مرتکب ہوں "کچھ اس طرح کا کلام ہے جیسے کوئی کہے کہ "تم کسی کو گالی نہ دوالّا ہیہ کہ بد تمیز بنو" ان جار اقوال میں سے پہلے تین قولوں کے مطابق "الّابیہ " کا تعلق " ان کو گھروں سے نہ نکالو " کے ساتھ ہے اور اس فقرے کا مطلب بیہ ہے کہ اگر وہ بد چکنی یا بد زبانی یا نشوز کی مر تکب ہوں تو انہیں نکال دیناجائز ہو گا۔اور چوتھے قول کی روسے اس کا تعلق "اور نہ وہ خو د نکلیں " کے ساتھ ہے اور مطلب پیہ ہے کہ اگروہ نکلیں گی تو صریح برائی کی مرتکب ہوں گی۔

### سورة الطّلاق حاشيه نمبر:5 🛕

یہ دونوں فقرے ان لوگوں کے خیال کی بھی تر دید کرتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے یابیک وفت تین طلاق دیے دینے سے کوئی طلاق سرے سے واقع ہی نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کی رائے کو بھی غلط ثابت کر دیتے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ بیک وفت تین طلاق ایک ہی طلاق کے تھم میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر بدعی طلاق واقع ہی نہیں ہوتی یا تین طلاق ایک ہی طلاق رجعی کے تھم

میں ہیں، تو یہ کہنے کی آخر ضرورت ہی کیارہ جاتی ہے کہ جو اللہ کی حدود، لینی سنت کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کرے گاوہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا، اور تم نہیں جانے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے ؟ یہ دونوں باتیں تو اسی صورت میں با معنی ہو سکتی ہیں جبکہ سنت کے خلاف طلاق دینے سے واقعی کوئی نقصان ہو تا ہو جس پر آدمی کو پچھتانا پڑے، اور تین طلاق بیک وقت دے بیٹھنے سے رجوع کا کوئی امکان باقی نہ رہتا ہو۔ ورنہ ظاہر ہے کہ جو طلاق واقع ہی نہ ہو اس سے حدود اللہ پر کوئی تعدی نہیں ہوتی جو اپنے نفس پر ظلم قرار پائے، اور جو طلاق بہر حال رجعی ہی ہو اس کے بعد تو لازماً موافقت کی صورت باقی رہتی ہے، پھر یہ کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت بیدا کر دے۔

اس مقام پر ایک مرتبہ پھر سورہ بقرہ کی آیات ۲۲۸ تا ۲۳۰ اور سورہ طلاق کی زیر بحث آیات کے باہمی تعلق کواچھی طرح سمجھ لیناچاہیے۔سورہ بقرہ میں طلاق کا نصاب تین کا نصاب تین بتایا گیاہے، جن میں سے دو کے بعد رجوع کا حق، اور عدت گزر جانے کے بعد بلا تحلیل دوبارہ نکاح کر لینے کا حق باقی رہتا ہے، اور تیسری طلاق دے دینے سے یہ دونوں حق ساقط ہو جاتے ہیں۔ سورہ طلاق کی یہ آیات اس تھم میں کسی تیسری طلاق دے دینے سے یہ دونوں حق ساقط ہو جاتے ہیں۔ سورہ طلاق کی یہ آیات اس تھم میں کسی ترمیم و تنتیخ کے لیے نازل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ بیویوں کو طلاق دینے کے جو اختیارات مر دوں کو دیے گئے ہیں ان کو استعمال کرنے کی دانشمند انہ صورت کیاہے جس کی پیروی اگر کی جو اختیارات مر دوں کو دیے گئے ہیں، اور اگر بالآخر علیحہ گی ہو بھی جائے تو یہ آخری چارہ کار کھلار ہتا ہے کے زیادہ سے زیادہ مواقع باقی رہتے ہیں، اور اگر بالآخر علیحہ گی ہو بھی جائے تو یہ آخری چارہ کار کھلار ہتا ہے کہ پھر مل جانا چاہیں تو دوبارہ نکاح کرلیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نادانی کے ساتھ اپنے ان اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال کر بیٹھے تو وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا اور تلافی کے تمام مواقع کھو بیٹھے گا۔ یہ بالکل ایسا طریقے سے استعمال کر بیٹھے تو وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا اور تلافی کے تمام مواقع کھو بیٹھے گا۔ یہ بالکل ایسا

بی ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو تین سوروپے دے اور کہے کہ یہ تمہاری ملکیت ہیں، ان کوتم اپنی مرضی سے خرچ کرنے کے مختار ہو۔ پھر وہ اسے نصیحت کرے کہ اپنے اس مال کوجو میں نے تمہیں دے دیاہے، اس طرح احتیاط کے ساتھ بر محل اور بتدر نج استعال کرنا تا کہ تم اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکو، ورنہ میری نصیحت کے خلاف تم بے احتیاطی کے ساتھ اسے بے موقع خرچ کروگے پاساری رقم بیک وقت خرچ کر بیٹھو گئے تو نقصان اٹھاؤ گے اور پھر مزید کوئی رقم میں تمہیں برباد کرنے کے لیے نہیں دوں گا۔ یہ ساری نصیحت کے تو نقصان اٹھاؤ گے اور پھر مزید کوئی رقم میں تمہیں برباد کرنے کے لیے نہیں دوں گا۔ یہ ساری نصیحت الی صورت میں بے وجب کہ باپ نے پوری رقم سرے سے اس کے ہاتھ میں چھوڑی بی نہ ہو، وہ بے موقع خرچ کر ڈالنے پر بھی ہو، وہ بے موقع خرچ کر ناچاہے تور قم اس کی جیب سے نکلے ہی نہیں، یا پورے تین سوخرچ کر ڈالنے پر بھی ایک سوبی اس کی جیب میں پڑے رہیں۔ صورت معاملہ اگر یہی ہو تو اس نصیحت کی آخر حاجت کیا ہے؟

## سورة الطّلاق حاشيه نمبر:6 🔺

یعنی ایک یا دو طلاق دینے کی صورت میں عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے فیصلہ کر او کہ آیا عورت کو اپنی زوجیت میں رکھنا ہے یا نہیں۔ رکھنا ہو تو نباہنے کی غرض سے رکھو، اس غرض سے نہ رکھو کہ اس کو ستانے کے لیے رجوع کر لو اور پھر طلاق دے کر اس کی عدت کمبی کرتے رہو۔ اور اگر رخصت کرنا ہو تو نثر یف آد میوں کی طرح کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر رخصت کرو، مہریا اس کا کوئی حصہ باقی ہو تو ادا کر دو، اور حسب توفیق کچھ متعہ طلاق کے طور پر دو، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت اس کا میں ارشاد ہواہے۔ (مزید تشریخ کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد چہارم، الاحزاب، حاشیہ ۸۲)۔

## سورة الطّلاق حاشيه نمبر:7 🔺

ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد طلاق پر بھی گواہ بنانا ہے اور رجوع پر بھی (ابن جریر)۔حضرت عمران بن حصین سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر اس سے رجوع کر لیا، مگرنہ طلاق پر

کسی کو گواہ بنایانہ رجوع پر۔ انہوں نے جواب دیا"تم نے طلاق بھی سنت کے خلاف دی اور رجوع بھی سنت کے خلاف کیا۔ طلاق اور رجوع دونول پر گواہ بناؤ اور آئندہ ایبانہ کرنا" (ابو داؤد۔ابن ماجہ)۔لیکن فقہاءار بعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ طلاق اور رجعت اور فرقت پر گواہ بنانا، ان افعال کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے کہ اگر گواہ نہ بنایا جائے تونہ طلاق واقع ہو، نہ رجوع صحیح ہواور نہ فرقت، بلکہ یہ حکم اس احتیاط کے لیے دیا گیاہے کہ فریقین میں سے کوئی بعد میں کسی واقعہ کا انکار نہ کر سکے ، اور نزاع پیدا ہونے کی صورت میں بآسانی فیصلہ ہو سکے ، اور شکوک و شبہات کا دروازہ بھی بند ہو جائے۔ یہ حکم بالکل ایساہی ہے جیسے فرمایا: وَٱشْهِدُ وْ آاِذَا تَبَايَعْتُمْ، " جب تم آليس ميں بيچ كا كوئى معاملہ طے كروتو گواہ بنالو" (بقرہ۔٢٨٢) ـ اس كاپير مطلب نہیں ہے کہ بیچ پر گواہ بنانا فرض ہے اور اگر گواہ نہ بنایا جائے تو بیچ صحیح نہ ہو گی، بلکہ یہ ایک حکیمانہ ہدایت ہے جو نزاعات کا سد باب کرنے کے لیے دی گئی ہے اور اس پر عمل کرنے ہی میں بہتری ہے۔ اسی طرح طلاق اور رجوع کے معاملہ میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ ان میں سے ہر فعل گواہیوں کے بغیر بھی قانوناً درست ہو جاتا ہے ، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو فعل بھی کیا جائے ، اسی وقت یا اس کے بعد دو صاحب عدل آدمیوں کواس پر گواہ بنالیا جائے۔

### سورة الطّلاق حاشيه نمبر:8 🔺

یہ الفاظ خود بتارہے ہیں کہ اوپر جو ہدایات دی گئی ہیں وہ نصیحت کی حیثیت رکھتی ہیں نہ کہ قانون کی۔ آدمی سنت کے خلاف طلاق دیے بیچے ، عدت کا شار محفوظ نہ رکھے ، بیوی کو بلا عذر محقول گھر سے نکال دے ، عدت کے خاتمے پر رجوع کرے توعورت کو ستانے کے لیے کرے اور رخصت کرے تو لڑائی جھگڑے کے ساتھ کرے خاتمے پر رجوع ، مفارفت ، کسی چیز پر بھی گواہ نہ بنائے ، تو اس سے طلاق اور رجوع اور مفارفت کے فانی نتائج میں کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے خلاف عمل کرنااس بات

کی دلیل ہو گا کہ اس کے دل میں اللہ اور روز آخر پر صحیح ایمان موجود نہیں ہے جس کی بنا پر اس نے وہ طرز عمل اختیار کیا جو ایک سیچے مومن کو اختیار نہ کرنا چاہیے۔

### سورة الطّلاق حاشيه نمبر:9 🔺

سیاق کلام خود بتارہا ہے کہ یہاں اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے کام کرنے کامطلب سنت کے مطابق طلاق دینا،
عدت کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھنا، بیوی کو گھر سے نہ نکالنا، عدت کے اختتام پر عورت کورو کناہو تو نباہ کرنے
کی نیت سے رجوع کرنا اور علیحدگی ہی کرنی ہو تو بھلے آدمیوں کی طرح اس کورخصت کر دینا، اور طلاق،
رجوع یامفار فت، جو بھی ہو، اس پر دوعادل آدمیوں کو گواہ بنالینا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالی کاارشاد ہے
کہ جو اس طرح تقویٰ سے کام لے گااس کے لیے ہم کوئی مخرج (یعنی مشکلات سے نکلنے کاراستہ) نکال دیں
گے۔ اس سے خود بخو دیہ مفہوم نکلتا ہے کہ جو شخص ان امور میں تقویٰ سے کام نہ لے گاوہ اپنے لیے خود
الیں الجھنیں اور مشکلات پیدا کرلے گاجن سے نکلنے کاکوئی راستہ اسے نہ مل سکے گا۔
الیں الجھنیں اور مشکلات پیدا کرلے گاجن سے نکلنے کاکوئی راستہ اسے نہ مل سکے گا۔

ان الفاظ پر غور کیا جائے توصاف محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک طلاق بدعی سرے سے واقع ہی نہیں ہوتی اور جو لوگ بیک وقت یا ایک ہی طہر میں دی ہوئیں تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق قرار دیتے ہیں، ان کی رائے صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اگر طلاق بدعی واقع ہی نہ ہوتو سرے سے کوئی الجھن پیش نہیں آتی جس سے نکلنے کے لیے کسی مخرج کی ضرورت ہو۔ اور اگر تین طلاق اکٹھی دے بیٹھنے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہو، تب بھی مخرج کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس صورت میں آخروہ پیچیدگی کیا ہے جس سے نکلنے کے لیے کسی راستے کی حاجت پیش آئے؟

### سورة الطّلاق حاشيه نمبر:10 🔺

مرادیہ ہے کہ عدت کے دوران میں مطلقہ بیوی کو گھر میں رکھنا، اس کا خرج برداشت کرنا، اور رخصت کرتے ہوئے اس کو مہریا متعہ طلاق دے کر رخصت کرنابلاشبہ آدمی پرمالی بار ڈالتا ہے۔ جس عورت سے آدمی دل برداشتہ ہو کر تعلقات منقطع کر لینے پر آمادہ ہو چکا ہو، اس پرمال خرج کرنا تواسے ضرور نا گوار ہو گا۔ اور اگر آدمی تنگ دست بھی ہو تو یہ خرج اسے اور زیادہ کھلے گا۔ لیکن اللہ سے ڈرنے والے آدمی کو یہ سب چھ برداشت کرناچا ہیے۔ تمہارادل تنگ ہو تو ہو، اللہ کا ہاتھ رزق دینے کے لیے تنگ نہیں ہے۔ اس کی ہدایت پر چل کرمال خرج کروگے تو وہ ایسے راستوں سے تمہیں رزق دے گا جد ھرسے رزق ملنے کا تم گمان بھی نہیں کرسکتے۔

### سورة الطّلاق حاشيه نمبر: 11 🔼

یعنی کوئی طاقت اللہ کے حکم کو نا فذہونے سے روکنے والی نہیں ہے۔

### سورة الطّلاق حاشيه نمبر:12 🔺

یہ ان عور توں کا تھم ہے جن کو حیض آنا قطعی بند ہو چکا ہو اور کبر سنی کی وجہ سے وہ سن ایاس میں داخل ہو چکی ہوں۔ ان کی عدت اس روز سے شار ہوگی جس روز انہیں طلاق دی گئی ہو۔ اور تین مہینوں سے مر او تین قمری مہینے ہیں اگر قمری مہینے کے آغاز میں طلاق دی گئی ہو تو بالا تفاق رویت ہلال کے لحاظ سے عدت شار ہوگی، اور اگر مہینے کے بیج میں کسی وقت طلاق دی گئی ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک 30 دن کا مہینہ قرار دے کر سامہینے پورے کرنے ہوں گے (بدائع الصنائع)۔

رہیں وہ عور تیں جن کے حیض میں کسی نوع کی بے قاعد گی ہو، ان کے بارے میں فقہاء کے در میان اختلافات ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمرانے فرمایا جس عورت کو طلاق دی گئی ہو، پھر ایک دو مرتبہ حیض آنے کے بعد اس کا حیض بند ہو گیا ہو، وہ 9 مہینے انتظار کرے۔اگر حمل ظاہر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 9 مہینے گزرنے کے بعد وہ مزید تین مہینے عدت گزارے، پھر وہ کسی دو سرے شخص سے زکاح کے لیے حلال ہو گی۔

ابن عباس، قیادہ اور عکر مہ کہتے ہیں کہ جس عورت کو سال بھر حیض نہ آیا ہو اسکی عدت تین مہینے ہے۔ طاؤس کہتے ہیں کہ جس عورت کو سال میں ایک مرتبہ حیض آئے اس کی عدت تین حیض ہے۔ یہی رائے حضرت عثمان حضرت علی، اور حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے۔

امام مالک کی روایت ہے کہ ایک صاحب حبان نامی سے جنہوں نے اپنی بیوی کو ایسے زمانے میں طلاق دی جبکہ وہ بیچ کو دودھ پلارہی تھیں اور اس پر ایک سال گزر گیا مگر انہیں حیض نہ آیا۔ پھر وہ صاحب انتقال کر گئے۔ مطلقہ بیوی نے وراثت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت عثمان کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ انہوں نے حضرت عثمان نے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ انہوں نے حضرت عثمان نے علی اور حضرت زید بن ثابت سے مشورہ طلب کیا۔ دونوں بزرگوں کے مشورے سے حضرت عثمان نے فیصلہ فرمایا کہ عورت وارث ہے۔ دلیل بیہ تھی کہ نہ وہ ان عور توں میں سے ہے جو حیض سے مایوس ہو چکی بیں اور نہ ان لڑکیوں میں سے ہے جو حیض سے مایوس ہو چکی بیں اور نہ ان لڑکیوں میں سے ہے جن کو ابھی حیض نہیں آیا، لہذاوہ شوہر کے مرنے تک اپنے اس حیض پر تھی جو اسے پہلے آیا تھا اور اس کی عدت باقی تھی۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ جس عورت کا حیض بند ہو گیا ہو، مگر اس کا بند ہوناس ایاس کی وجہ سے نہ ہو کہ آئندہ اس کے جاری ہونے کی امید نہ رہے ، اس کی عدت یا توحیض ہی سے ہوگی اگر وہ آئندہ جاری ہو، یا پھر اس عمر کے جاری ہوگی جس میں عور توں کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد وہ تین مہینے عدت کے لحاظ سے ہوگی جس میں عور توں کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد وہ تین مہینے عدت

گزار کر نکاح سے آزاد ہو گی۔ یہی قول امام شافعی، امام توری اور امام لیث کا ہے۔ اور یہی مذہب حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت زید بن ثابت گاہے۔

امام مالک نے حضرت عمر اور حضرت عبد اللہ بن عباس کے قول کو اختیار کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عورت پہلے و مہینے گزارے گی۔ اگر اس دوران میں حیض جاری نہ ہو تو پھر وہ تین مہینے اس عورت کی سی عدت گزارے گی جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو۔ ابن القاسم نے امام مالک کے مسلک کی تو ضیح یہ کی ہے کہ 9 مہینے اس روز سے شار ہوں گے جب آخری مرتبہ اس کا حیض ختم ہوا تھا نہ کہ اس روز سے جب اسے طلاق دی گئ۔ (بیہ تمام تفصیلات احکام القر آن للجصاص اور بدائع الصائع للکاسانی سے ماخو ذہیں)۔

امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے ہے کہ اگر کوئی عورت جس کی عدت حیض کے اعتبار سے شروع ہوئی تھی،
عدت کے دوران میں آئسہ ہو جائے تو اسے حیض والی عور توں کے بجائے آئسہ عور توں والی عدت گزار نی
ہوگی۔اوراگراس کو حیض آنا بند ہو جائے اور معلوم نہ ہوسکے کہ وہ کیوں بند ہوگیا ہے تو پہلے وہ حمل کے شبہ
میں ۹ مہینے گزار ہے گی اور پھر اسے تین مہینے عدت کے پورے کرنے ہوں گے۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ
حیض کیوں بند ہوا ہے، مثلاً کوئی بیاری ہو یا دودھ پلارہی ہو یا ایساہی کوئی اور سب ہو تو وہ اس وقت تک
عدت میں رہے گی جب تک یا تو حیض آنا شروع نہ ہو جائے اور عدت حیضوں کے لحاظ سے شار ہو سکے، یا پھر
وہ آئسہ ہو جائے اور آئسہ عور توں کی سی عدت گزار سکے (الانصاف)۔

### سورة الطّلاق حاشيه نمبر:13 🔺

حیض خواہ کم سنی کی وجہ سے نہ آیا ہو، یا اس وجہ سے کہ بعض عور توں کو بہت دیر میں حیض آنا شر وع ہو تا ہے،اور شاذ و نادر ایسا بھی ہو تاہے کہ کسی عورت کو عمر بھر نہیں آتا، بہر حال تمام صور توں میں ایسی عورت کی عدت وہی ہے جو آئسہ عورت کی عدت ہے، یعنی طلاق کے وقت سے تین مہینے۔ اس جگہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تصریح کے مطابق عدت کا سوال اس عورت کے معاملہ میں پیدا ہوتا ہے جس سے شوہر خلوت کر چکا ہو، کیونکہ خلوت سے پہلے طلاق کی صورت میں سرے سے کوئی عدت ہے ہی نہیں (الاحزاب، ۴۹)۔اس لیے ایسی لڑکیوں کی عدت بیان کرنا جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو، صریحاً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس عمر میں نہ صرف لڑکی کا نکاح کر دینا جائز ہے بلکہ شوہر کا اس کے ساتھ خلوت کرنا بھی جائز ہے۔ اب یہ بات ظاہر ہے کہ جس چیز کو قرآن نے جائز قرار دیا ہوا سے ممنوع قرار دینے کاکسی مسلمان کو حق نہیں پہنچا۔

جس لڑکی کو ایسی حالت میں طلاق دی گئی ہو کہ اسے ابھی حیض آنانثر وع نہ ہوا ہو، اور پھر عدت کے دوران میں اس کو حیض آ جائے، تووہ پھر اسی حیض سے عدت نثر وع کرے گی اور اس کی عدت حائضہ عور توں جیسی ہو گی۔

# سورة الطّلاق حاشيه نمبر:14 🔺

اس امر پرتمام اہل علم کا اجماع ہے کہ مطلقہ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے۔ لیکن اس امر میں اختلاف اس واقع ہو گیاہے کہ آیا یہی حکم اس عورت کا بھی ہے جس کا شوہر زمانہ حمل میں وفات پا گیاہو؟ یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا ہے کہ سورہ بقرہ آیت ۲۳۴ میں اس عورت کی عدت ۴ مہینے دس دن بیان کی گئی ہے جس کا شوہر وفات پا جائے ، اور وہاں اس امرکی کوئی تصر تک نہیں ہے کہ یہ حکم آیا تمام بیوہ عور توں کے لیے عام ہے یاان عور توں کے لیے خاص ہے جو حاملہ نہ ہوں۔

حضرت علی اور حضرت عبد الله بن عباس ان دونوں آیتوں کو ملا کریہ استنباط کرتے ہیں کہ حاملہ مطلقہ کی عدت حد تو وضع حمل تک ہی ہے، مگر بیوہ حاملہ کی عدت آخر الاَ جلّین ہے، یعنی مطلقہ کی عدت اور حاملہ کی عدت میں سے جو زیادہ طویل ہو وہی اس کی عدت ہے۔ مثلاً اگر اس کا بچپہ ۴ مہینے دس دن سے پہلے بیدا ہو جائے تو

اسے حیار مہینے دس سن پورے ہونے تک عدت گزار نی ہو گی۔اور اگر اس کاوضع حمل اس وقت تک نہ ہو تو پھراس کی عدت اس وقت پوری ہو گی جب وضع حمل ہو جائے۔ یہی مذہب امامیہ کا ہے۔ حضرت عبد الله بن مسعود کہتے ہیں کہ سورہ طلاق کی بیہ آیت سورہ بقرہ کی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے بعد کے تھم نے پہلی آیت کے تھم کو غیر حاملہ بیوہ کے لیے خاص کر دیاہے اور ہر حاملہ کی عدت وضع حمل تک مقرر کر دی ہے ،خواہ وہ مطلقہ ہویا ہیوہ۔اس مسلک کی روسے عورت کاوضع حمل جاہے شوہر کی وفات کے فوراً بعد ہو جائے یا ہم مہینے دس دن سے زیادہ طول کھنچے ، بہر حال بچہ پیدا ہوتے ہی وہ عدت سے باہر ہو جائے گی۔ اس مسلک کی تائید حضرت ابی بن کعب کی بیہ روایت کرتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جب سورہ طلاق کی بیر آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا کیا بیر مطلقہ اور بیوہ دونوں کے لیے ہے ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیاہاں۔ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزیدتصر یک فرمائی: اجل کل حامل ان تضع مانی بطنها، "ہر حاملہ عورت کی عدت کی مدت اس کے وضع حمل تک ہے " (ابن جریر۔ ابن ابی حاتم۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر چہ اس کی سند میں کلام کی گنجائش ہے، کیکن چونکہ بیہ متعد د سندوں سے نقل ہوئی ہے اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس کی کوئی اصل ضرور ہے )۔اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کی مضبوط تائید سبیعہ اسلمیہ کے واقعہ سے ہوتی ہے جور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا تھا۔ وہ بحالت حمل ہیوہ ہوئی تھیں اور شوہر کی وفات کے چند روز بعد (بعض روایات میں ۴۰ دن، بعض میں ۲۳ دن، بعض میں ۲۵ دن، بعض میں ۴۶ دن اور بعض میں ۳۵ دن بیان ہوئے ہیں)ان کاوضع حمل ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معاملہ میں فتویٰ یو چھا گیا تو آپ نے ان کو نکاح کی اجازت دے دی۔ اس واقعہ کو بخاری و مسلم نے کئی طریقوں سے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے۔ اسی واقعہ کو بخاری، مسلم، امام احمر، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے مختلف سندوں کے ساتھ

حضرت مسور بن مخرمہ سے بھی روایت کیا ہے۔ مسلم نے خود سبیعہ اسلمیہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں حضرت سعد بن خولہ کی بیوی تھی۔ چۃ الوداع کے زمانے میں میر بے شوہر کا انتقال ہو گیا جبکہ میں حاملہ تھی۔ وفات کے چندروز بعد میر بے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ تم چار مہینے دس دن سے پہلے نکاح نہیں کر سکتیں۔ میں نے جاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فتوی دیا کہ تم وضع محل ہوتے ہی حلال ہو چکی ہو، اب چاہو تو دو سر انکاح کر سکتی ہو۔ اس روایت کو بخاری نے بھی مختصراً نقل کیا ہے۔

صحابہ کی کثیر تعداد سے یہی مسلک منقول ہے۔ امام مالک، امام شافعی، عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے حاملہ بیوہ کامسّلہ یو چھا گیا تو انہوں نے کہا اس کی عدت وضع حمل تک ہے۔ اس پر انصار میں سے ایک صاحب بولے کہ حضرت عمرنے تو یہاں تک کہاتھا کہ اگر شوہر ابھی دفن بھی نہ ہوا ہو ابلکہ اس کی لاش اس کے بستر پر ہی ہو اور اس کی بیوی کے ہاں بچہ ہو جائے تووہ دوسرے نکاح کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہی رائے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو مسعو دبدری اور حضرت عائشہ کی ہے ، اور اسی کو ائمہ اربعہ اور دوسرے اکابر فقہاءنے اختیار کیا ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر حاملہ کے بیٹ میں ایک سے زیادہ بچے ہوں تو آخری بچے کی ولادت پر عدت ختم ہو گی۔ بچیہ خواہ مر دہ ہی پیدا ہو، اس کی ولا دت سے عدت ختم ہو جائے گی۔اسقاط حمل کی صورت میں اگر دائیاں اپنے فن کی روسے بیہ کہیں کہ بیہ محض خون کالو تھڑانہ تھابلکہ اس میں آدمی کی صورت یائی جاتی تھی، یا بیہ رسولی نہ تھی بلکہ آدمی کی اصل تھی تو ان کا قول قبول کیا جائے گا اور عدت ختم ہو جائے گی (مغنی المحتاج)۔ حنابلہ اور حنفیہ کا مسلک بھی اس کے قریب قریب ہے ، مگر اسقاط کے معاملہ میں ان کا مذہب میہ ہے کہ جب تک انسانی بناوٹ ظاہر نہ یائی جائے، محض دائیوں کے اس بیان پر کہ بیہ آدمی ہی کی اصل ہے،

اعتاد نہیں کیا جائے گا اور اس سے عدت ختم نہ ہوگی (بدائع الصنائع۔ الانصاف)۔ لیکن موجودہ زمانے میں طبی تحقیقات کے ذریعہ سے یہ معلوم کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آسکتی کہ جو چیز ساقط ہوئی ہے وہ واقعی انسانی حمل کی نوعیت رکھتی تھی یا کسی رسولی یا جے ہوئے خون کی قشم سے تھی، اس لیے اب جہاں ڈاکٹروں سے رائے حاصل کرنا ممکن ہو وہاں یہ فیصلہ بآسانی کیا جاسکتا ہے کہ جس چیز کو اسقاط حمل کہا جاتا ہے وہ واقعی اسقاط تھا یا نہیں اور اس سے عدت ختم ہوئی یا نہیں۔ البتہ جہاں ایسی طبی شخقیق ممکن نہ ہو وہاں حنابلہ اور حفیہ کا مسلک ہی زیادہ مبنی بر احتیاط ہے اور جاہل دائیوں پر اعتماد کرنا مناسب نہیں ہے۔

## سورة الطّلاق حاشيه نمبر:15 🔺

یہ اگرچہ ایک عمومی نصیحت ہے جس کا اطلاق انسانی زندگی کے تمام حالات پر ہوتا ہے، لیکن اس خاص سیاق وسباق میں اسے ارشاد فرمانے کا مقصد مسلمانوں کو خبر دار کرنا ہے کہ اوپر جو احکام بیان کیے گئے ہیں، ان سے خواہ تمہارے اوپر کتنی ہی ذمہ دار یوں کا بوجھ پڑتا ہو، بہر حال خداسے ڈرتے ہوئے ان کی پیروی کرو، اللہ تمہارے کام آسان کرے گا، تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں بڑا اجر دے گا۔ ظاہر ہے کہ جن مطلقہ عور توں کی عدت تین مہینے مقرر کی گئی ہے ان کا زمانہ عدت ان عور توں کی بہ نسبت طویل تر ہو گا جن کی عدت تین حیض مقرر کی گئی ہے۔ اور حاملہ عورت کا زمانہ عدت تو اس سے بھی کئی مہینے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس پورے زمانے میں عورت کی سکونت اور اس کے نفقہ کی ذمہ داری اٹھانا، جبکہ آدمی اسے چھوڑ دینے کا ادادہ کر چکا ہو، لوگوں کونا قابل برداشت بار محسوس ہو گا۔ لیکن جو بار اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ ک دینے کا ادادہ کر چکا ہو، لوگوں کونا قابل برداشت بار محسوس ہو گا۔ لیکن جو بار اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ ک احکام کی پیروی میں اٹھایا جائے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے فضل سے وہ اس کو ہلکا کر دے گا اور اس کی اتنی احکام کی چروی میں اٹھایا جائے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے فضل سے وہ اس کو ہلکا کر دے گا اور اس کی اتنی جو کی اور کی بہ نسبت بہت زیادہ گراں قدر ہو گی۔

## سورة الطّلاق حاشيه نمبر:16 🔺

اس امر میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ مطلقہ کو اگر رجعی طلاق دی گئی ہو تو شوہر پر اس کی سکونت اور اس کے نفقہ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو، تو خو اہ اسے رجعی طلاق دی گئی ہویا قطعی طور پر الگ کر دینے والی بہر حال اس کے وضع حمل تک اس کی سکونت اور اس کے نفقہ کا ذمہ دار شوہر ہو گا۔ اس کے بعد اختلاف اس امر میں ہواہے کہ آیا غیر حاملہ مطلقہ مَبتُوتہ (یعنی جسے قطعی طور پر الگ کر دینے والی طلاق دی گئی ہو) سکونت اور نفقہ دونوں کی حق دار ہے؟ یا صرف سکونت کا حق رکھتی ہے؟ ایدونوں میں سے کسی کی بھی حق دار نہیں ہے؟

صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سناہے کہ ایسی عورت کے لیے سکونت کا حق بھی ہے اور نفقہ کا بھی " امام ابو بکر جصاص احکام القر آن میں اس مسئلے پر مفصل بحث کرتے ہوئے اس مسلک کے حق میں پہلی دلیل ہیہ دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے فَطَلِّقُوْهُ قَ نِعِدَّ تِهِیّ، "ان کوان کی عدت کے لیے طلاق دو" اس فرمان اللی کا اطلاق اس شخص پر بھی تو ہو تاہے جو دو طلاق پہلے دے کر رجوع کر چکا ہو اور اب اسے صرف ایک ہی طلاق دینے کا حق باقی ہو۔ دوسری دلیل ان کی بیرہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دینے کا جب پیہ طریقہ بتایا کہ" آ دمی یا تواپسے طہر میں طلاق دے جس میں مباشر ت نہ کی گئی ہویاایسی حالت میں طلاق دے جبکہ عورت کا حاملہ ہو نا ظاہر ہو چکا ہو" تو اس میں آپ نے پہلی، دوسری، یا آخری طلاق کے در میان کوئی فرق نہیں کیا۔لہٰذااللہ تعالیٰ کابیہ ارشاد کہ "ان کواسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو" ہر قسم کی طلاق سے متعلق مانا جائے گا۔ تیسری دلیل وہ بیر دیتے ہیں کہ حاملہ مطلقہ خواہ رجعیہ ہویامبتوتہ،اس کی سکونت اور اس کا نفقہ شوہریر واجب ہے۔ اور غیر حاملہ رجعیہ کے لیے بھی بیہ دونوں حقوق واجب ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سکونت اور نفقہ کاوجوب دراصل حمل کی بناپر نہیں ہے بلکہ اس بناپر ہے کہ یہ دونوں قسم کی عور تیں شرعاً شوہر کے گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اب اگریہی حکم مبتوتہ غیر حاملہ کے بارے میں بھی ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی سکونت اور اس کا نفقہ مر د کے ذ مہ نہ ہو۔

دوسراگروہ کہتاہے کہ مطلقہ مبتوتہ کے لیے سکونت کاحق توہے مگر نفقہ کاحق نہیں ہے۔ یہ مسلک سعید بن المسیب، سلیمان بن بیبار، عطاء، شعبی، اوزاعی، لیث اور ابو عبید رحمہم اللّٰد کا ہے، اور امام شافعی اور امام مالک نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ لیکن مغنی المختاج میں امام شافعی کا مسلک اس سے مختلف بیان ہواہے جیسا کہ آگے آرہاہے۔

تیسر اگروہ کہتاہے کہ مطلقہ مبتوتہ کے لیے نہ سکونت کا حق ہے نہ نفقہ کا۔ بیہ مسلک حسن بھری، حماد، ابن ابی لیلی، عمرو بن دینار، طاؤس، اسحاق بن راہویہ، اور ابو ثور کا ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس کا بھی یہی مسلک نقل کیاہے۔امام احمد بن حنبل اور امامیہ نے بھی اسی کو اختیار کیاہے۔اور مغنی المحتاج میں شافعیہ كا مسلك بهى بيه بيان كيا كياب كه تجب سكنى لمعتدة طلاقٍ حائل او حاملٍ ولا بائن. والحائل البائن لا نفقة لها ولا كسوة - "طلاق كى بناپر جو عورت عدت گزار رہى ہواس كے ليے سكونت كا حق واجب ہے خواہ وہ حاملہ ہو یانہ ہو، مگر بائنہ کے لیے واجب نہیں ہے ....... اور غیر حاملہ بائنہ کے لیے نہ نفقہ ہے اور نہ کپڑا"۔ اس مسلک کا استدلال ایک تو قرآن مجید کی اس آیت سے ہے کہ لا تَالَٰدِیْ لَعَلَّ اللهُ يُحْدِيثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً، تم نہيں جانتے، شايد اس كے بعد الله موافقت كى كوئى صورت پيداكر دے" ۔ اس سے وہ بیہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بیر بات مطلقہ رجعیہ کے حق ہی میں درست ہو سکتی ہے نہ کہ مبتوتہ کے حق میں۔اس لیے مطلقہ کو گھر میں رکھنے کا حکم بھی رجعیہ ہی کے لیے خاص ہے۔ دوسر ااستدلال فاطمہ بنت قیس کی حدیث سے ہے جسے کتب حدیث میں بکثرت صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا گیاہے۔ یہ فاطمہ بن قیس الفہریہ اولین مہاجرات میں سے تھیں، بڑی عاقلہ سمجھی جاتی تھیں، اور حضرت عمر کی شہادت کے موقع پر اصحاب شوریٰ کا اجتماع انہی کے ہاں ہوا تھا۔ یہ پہلے ابو عمرو بن حفص المغیرۃ المخزُومی کے نکاح میں تھیں، پھر ان کے شوہر نے ان کو تین طلاقیں دے کر الگ کر دیا، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت اسامہ بن زید سے کیا۔ ان کا قصہ بیہ ہے کہ ان کے شوہر ابو عمروپہلے ان کو دو طلاق دے چکے تھے۔ پھر جب حضرت علی کے ساتھ وہ یمن بھیجے گئے تو انہوں نے وہاں سے باقی ماندہ تیسری طلاق بھی ان کو جھیج دی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ابو عمرو ہی نے اپنے رشتہ داروں کو پیغام بھیجا تھا کہ عدت کے زمانے میں ان کو گھر میں رکھیں اور ان کا خرچ بر داشت کریں۔ اور بعض میں یہ ہے کہ

انہوں نے خو د نفقہ و سکونت کے حق کا مطالبہ کیا تھا۔ بہر حال جو صورت بھی ہو، شوہر کے رشتہ داروں نے ان کاحق ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پریہ دعویٰ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں ، اور حضور صلی الله عليه وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ نہ تمہمارے لیے نفقہ ہے نہ سکونت۔ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا: انها النفقه و السكني للمرأة على زوجها ما كانت لهٔ عليها رجعة، فاذالم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكني۔ "عورت كانفقه اور اس كى سكونت توشوہر پر اس صورت میں واجب ہے جب که شوهر کواس پر رجوع کاحق هو۔ مگر جب رجوع کاحق نه هو تونه نفقه ہے نه سکونت " (مسند احمد) لے طبر انی اور نسائی نے بھی قریب قریب یہی روایت نقل کی ہے اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں فاذا کانت لا تحل له حتی تنکح زوجاغیرہ فلا نفقۃ ولا سکنی۔ "لیکن جبوہ اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہو جب تک اس کے سواکسی اور مر دیسے نکاح نہ کرہے تو پھر اس کے لیے نہ نفقہ ہے نہ سکونت "۔ بیہ حکم بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ام شریک کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا اور بعد میں فرمایا کہ تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو۔ لیکن اس حدیث کو جن لو گول نے قبول نہیں کیاہے ان کے دلائل

اولاً، ان کو شوہر کے رشتہ داروں کا گھر چھوڑنے کا حکم اس لیے دیا گیاتھا کہ وہ بہت تیز زبان تھیں اور شوہر کے رشتہ داران کی بد مزاجی سے تنگ تھے۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ "ان خاتون نے اپنی حدیث بیان کرکے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ زبان دراز تھیں، اس لیے ان کو ابن ام مکتوم کے ہاں رکھا گیا" (ابو داؤد)۔ دوسر کی روایت میں سعید بن المسیب کا یہ قول منقول ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے زبان درازی کی تھی اس لیے انہیں اس گھر سے منتقل ہونے کا حکم دیا گیا تھا (جصاص)۔ سلیمان بن بیار کہتے ہیں "ان کا گھر سے نکلنا در اصل بد مزاجی کی وجہ سے تھا" (ابو داؤد)۔

ثانیاً، ان کی روایت کو حضرت عمر نے اس زمانے میں رد کر دیا تھا جب بکثرت صحابہ موجو دیتھے اور اس معاملہ کی پوری تحقیقات ہو سکتی تھی۔ ابر اہیم نخعی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو فاطمہ کی بیہ حدیث بہنچی تو انہوں نے فرمایا لسنا بتار کی ایتہ فی کتاب اللہ و قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لقول امر اُۃ لعلھا او حمت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهاالسكني والنفقة - "نهم كتاب الله كي ايك آيت اور رسول الله صلى الله عليه وسلم کے قول کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے جسے شاید کچھ وہم ہواہے۔ میں نے خو در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مبتونہ کے لیے سکونٹ کا حق بھی ہے اور نفقہ کا بھی " (جصاص)۔ ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں اسود بن پزید کے پاس کو فیہ کی مسجد میں بیٹھا تھا۔ وہاں شعبی نے فاطمہ بنت قیس کی حدیث کا ذکر کیا۔ اس پر حضرت اسود نے شعبی کو کنگریاں تھینچ ماریں اور کہا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب فاطمہ کی بیر روایت پیش کی گئی تھی توانہوں نے کہاتھا" ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کوایک عورت کے قول کی وجہ سے رد نہیں کر سکتے ، معلوم نہیں اس نے یاد رکھا یا بھول گئی۔ اس کے ليے نفقہ اور سکونت ہے،اللّٰہ کا حکم ہے لَا تُخدِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ "بيروايت باختلاف الفاظ مسلم، ابو داؤد، تر مذی اور نسائی میں منقول ہوئی ہے۔

ثالثاً، مروان کے زمانہ حکومت میں جن مطلقہ مبتوتہ کے متعلق ایک نزاع چل پڑی تھی، حضرت عائشہ نے فاطمہ بنت قیس کی روایت پر سخت اعتراضات کیے تھے۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا آپ کو فاطمہ کا قصہ معلوم نہیں ہے؟ انہوں نے جو اب دیا" فاطمہ کی حدیث کاذکرنہ کروتو اچھا ہے" (بخاری) بخاری نے دوسری روایت جو نقل کی ہے اس میں حضرت عائشہ کے الفاظ یہ ہیں "فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے ، وہ خداسے ڈرتی نہیں؟ "تیسری روایت میں حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا" فاطمہ کے لیے یہ حدیث بیان کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے "۔ حضرت عروہ ایک اور روایت میں فرمایا" فاطمہ کے لیے یہ حدیث بیان کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے "۔ حضرت عروہ ایک اور روایت میں

بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فاطمہ پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا" وہ دراصل ایک خالی مکان میں تھیں جہاں کوئی مونس نہ تھااس لیے ان کی سلامتی کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر بدل دینے کی ہدایت فرمائی تھی"۔

رابعاً، ان خاتون کا نکاح بعد میں اسامہ بن زیدسے ہوا تھا، اور محمد بن اسامہ کہتے ہیں کہ جب کبھی فاطمہ اس حدیث کا ذکر کر تیں میرے والد، جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی اٹھا کر ان پر دے مارتے تھے (جصاص)۔ ظاہر ہے کہ حضرت اسامہ کے علم میں سنت اس کے خلاف نہ ہوتی تو وہ اس حدیث کی روایت پر اتنی ناراضی کا اظہار نہیں کرسکتے تھے۔

### سورة الطّلاق حاشيه نمبر:17 🛕

یہ امر متفق علیہ ہے کہ مطلقہ، خواہ رجعیہ ہویا مبتوتہ، اگر حاملہ ہو تووضع حمل تک اس کی سکونت اور اس کے نفقہ کا ذمہ دار شوہر ہے۔البتہ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ حاملہ کا شوہر مرگیا ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ طلاق دینے کے بعد مراہو، یا اس نے کوئی طلاق نہ دی ہو اور عورت زمانہ حمل میں بیوہ ہوگئ ہو۔ اس معاملہ میں فقہاء کے مسالک بیہ ہیں:

(۱) حضرت علی اور حضرت عبد الله بن مسعود کا قول ہے کہ شوہر کے مجموعی ترکہ میں اس کا نفقہ واجب ہے ۔ حضرت عبد الله بن عمر، قاضی شریح، ابو العاليه، شعبی اور ابر اہیم نخعی سے بھی یہی قول منقول ہے، اور حضرت عبد الله بن عباس کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے (آلوسی - جصاص)۔

(۲) ابن جریر نے حضرت عبد اللہ بن عباس کا دوسرا قول میہ نقل کیاہے کہ اس پر اس کے بیٹ کے بچہ کے حصے میں سے خرچ کیا جائے اگر میت نے کوئی میر اٹ چھوڑی ہو۔ اور اگر میر اث نہ چھوڑی ہو تو میت کے

وار تول كواس يرخرج كرناچا ميه ، كيونكه الله تعالى نے فرمايا ہے: وَعَلَى الْوَادِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (البقره، آيت ٢٣٣)۔

(۳) حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن الزبیر، حضرت حسن بھری، حضرت سعید بن المُسَیَّب اور حضرت عطاء بن ابی رَباح کہتے ہیں کہ متوفی شوہر کے مال میں اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ایک تیسر اقول یہی منقول ہواہے (جصاص)۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ شوہر کے ترکہ میں سے اس کو جو میر اث کا حصہ ملاہواس سے وہ اپنا خرچ پوراکر سکتی ہے،لیکن شوہر کے مجموعی ترکے پراس کا نفقہ عائد نہیں ہوتا جس کا بارتمام وار ثول پر پڑے۔

(۷) ابن ابی لیلی کہتے ہیں کہ اس کا نفقہ متوفی شوہر کے مال میں اسی طرح واجب ہے جس طرح اس کے مال میں کسی کا قرض واجب ہو تاہے (جصاص)۔ یعنی مجموعی تر کہ میں سے جس طرح قرض ادا کیا جاتا ہے اسی طرح اس کا نفقہ بھی ادا کیا جائے۔

(۵) امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام زُ فرکہتے ہیں کہ میت کے مال میں اس کے لیے نہ سکونت کا حق ہے نہ نفقہ کا۔ کیو نکہ موت کے بعد میت کی کوئی ملکیت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد تو وہ وار توں کا مال ہے ۔ ان کے مال میں حاملہ بیوہ کا نفقہ کیسے واجب ہو سکتا ہے (ہدایہ، جصاص)۔ یہی مسلک امام احمد بن حنبل کا ہے (الا نصاف)۔

(۲) امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے، البتہ اسے سکونت کاحق ہے (مُغنی المحتاج)۔ ان کا اسد لال حضرت ابوسعید خدری کی بہن فریعہ بنت مالک کے اس واقعہ سے ہے کہ ان کے شوہر جب قتل کر دیے گئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ شوہر کے گھر ہی میں عدت گزاریں (ابو داؤد، نسائی، ترمذی)۔ مزید برآں ان کا استدلال دار قُطنی کی اس روایت سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا: نیس للحامل المتوفی عنها زوجها نفقة۔ "بیوه حاملہ کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے"۔ یہی مسلک امام مالک کا بھی ہے (حاشیة الدسوقی)۔

## سورة الطّلاق حاشيه نمبر:18 🔺

اس ارشاد سے کئی اہم باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک سے کہ عورت اپنے دودھ کی مالک ہے ، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی اجرت لینے کی مجاز نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسر سے بیہ کہ جب وہ وضع حمل ہوتے ہی اپنے سابق شوہر کے نکاح سے باہر ہو گئ تو بچ کو دودھ پلانے پر وہ قانوناً مجبور نہیں ہے بلکہ باپ اگر اس سے دودھ بلوانا چاہے اور وہ بھی راضی ہو تو وہ اسے دودھ بلائے گی اور اس پر اجرت لینے کی حق دار ہو گی۔ تیسر سے بیہ باپ بھی قانوناً مجبور نہیں ہے کہ بچ کی مال ہی سے اس کو دودھ پلوائے۔ چوتھ یہ کہ بچ کا نفقہ باپ پر عائد ہو تا ہے۔ پانچویں یہ کہ بچ کو دودھ پلانے کی اولین حق دار مال ہے اور دوسری عورت سے رضاعت کا عائد ہو تا ہے۔ پانچویں یہ کہ بچ کو دودھ پلانے کی اولین حق دار مال ہے اور دوسری عورت سے رضاعت کا کام اسی صورت میں لیا جاسکتا ہے جبکہ مال خود اس پر راضی نہ ہو، یا اس کی ایسی اجرت مانگے جس کا اداکر نا باپ کی مقدرت میں نہ ہو۔ اس سے چھٹا قاعدہ یہ نکتا ہے کہ اگر دوسری عورت کو بھی وہی اجرت دینی بڑے جو بچے کی ماں مانگی ہو تو ماں کاحق اولی ہے۔

فقهاء کی آراءاس مسکلے میں بیرہیں:

ضحاک کہتے ہیں کہ "بیجے کی ماں اسے دودھ پلانے کی زیادہ حق دارہے۔ مگر اسے اختیارہے کہ جاہے دودھ پلائے بانہ پلائے۔ البتہ اگر بچہ دوسری عورت کی چھاتی قبول نہ کرے توماں کو اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا"۔ اسی سے ملتی جلتی رائے قتادہ اور ابر اہیم نخعی اور سفیان توری کی ہے۔ ابر اہیم نخعی ہے بھی کہتے ہیں کہ "اگر دو سرے عورت رضاعت کے لیے نہ مل رہی ہو تب بھی ماں کو اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا" (ابن جریر)۔

ہدایہ میں ہے ،" اگر ماں باپ کی علیحدگی کے وقت جھوٹا بچہ دودھ پتیا ہو توماں پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہی اسے دودھ پلائے۔البتہ اگر دو سری عورت نہ ملتی ہو تو وہ رضاعت پر مجبور کی جائے گی۔اور اگر باپ یہ کھے کہ میں بچے کی مال کو اجرت دے کر اس سے دودھ پلوانے کے بجائے دو سری عورت سے اجرت پر یہ کام لوں گا،اور مال دو سری عورت ہی کے برابر اجرت مانگ رہی ہو، یا بلا اجرت ہی اس خدمت کے لیے راضی ہو، تو اس صورت میں مال کاحق مقدم رکھا جائے گا۔اور اگر بچے کی مال زیادہ اُجرت مانگ رہی ہو تو باپ کو اس یر مجبور نہیں کیا جائے گا"۔

## سورة الطّلاق حاشيه نمبر:19 🔺

اس میں ماں اور باپ دونوں کے لیے عناب کا ایک پہلو ہے۔ انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی تلخیوں کی بنا پر، جن کے باعث بالآخر طلاق تک نوبت پہنچی تھی، دونوں بھلے طریقہ سے آپس میں بچے کی رضاعت کا معاملہ طے نہ کریں تو یہ اللہ کو پہند نہیں ہے۔ عورت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ توزیادہ اجرت مانگ کر مر دکو تنگ کرنے کی کوشش کرے گی تو بچے کی پرورش کچھ تیرے ہی اوپر موقوف نہیں ہے، کوئی دوسری عورت اسے دودھ پلالے گی۔ اور مر دکو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تومال کی مامتاسے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے تنگ کرناچاہے گا تو یہ بھلے آد میوں کا ساکام نہ ہوگا۔ قریب قریب یہی مضمون سورہ بقرہ، آیت ۲۳۳۳ میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ارشاد ہوا ہے۔

#### ركو۲۶

فَنَاقَتُ وَبَالَ آمُرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ آمُرِهَا خُسَرًا ﴿ آعَدَّا اللهُ لَهُمُ عَنَا بَا شَدِيْدًا أَفَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمُرَا ﴿ وَاللهُ اللهُ ال

### ركو۲۶

کتی 20 ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے تھم سے سر تابی کی توہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزادی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مز اچھے لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے ، اللہ نے (آخرت میں) ان کے لیے سخت عذاب مہیا کرر کھا ہے۔ پس اللہ سے ڈروا سے صاحب عقل لو گوجو ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے ، ایک ایسار سول 21 جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سنا تا ہے تا کہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے ہے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ الیہ جنتوں میں داخل کرے گاجن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ انے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔

الله وہ ہے جس نے سات آسان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند 23 ۔ ان کے در میان حکم نازل ہو تار ہتا ہے۔ (بیہ بات شمصیں اس لیے بتائی جار ہی ہے) تا کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے،اور بیہ کہ اللہ کاعلم ہر چیز پر محیط ہے۔ ط۲

## سورة الطّلاق حاشيه نمبر:20 🔺

اب مسلمانوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اور اس کی کتاب کے ذریعہ سے جو احکام ان کو دیے گئے ہیں ان کی اگر وہ نافر مانی کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کس انجام سے دوچار ہونگے، اور اگر اطاعت کی راہ اختیار کریں گے تو کیا جزایائیں گے۔

## سورة الطّلاق حاشيه نمبر:21 🛕

مفسرین میں سے بعض نے نصیحت سے مراد قرآن لیا ہے، اور رسول سے مراد مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض کہتے ہیں کہ نصیحت سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، یعنی آپ کی ذات ہمہ تن نصیحت تقی۔ ہمارے نزدیک یہی دوسری تفسیر زیادہ صحیح ہے، کیونکہ پہلی تفسیر کی روسے فقرہ یوں بنانا پڑے گاکہ "ہم نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کی ہے اور ایک ایسار سول بھیجا ہے " قرآن کی عبارت میں اس تبدیلی کی آخر ضرورت کیا ہے جب کہ اس کے بغیر ہی عبارت نہ صرف پوری طرح با معنی ہے بلکہ زیادہ پر معنی بھی ہے۔

# سورة الطّلاق حاشيه نمبر:22 🔺

ایمنی جہالت کی تاریکیوں سے علم کی روشنی میں نکال لائے۔اس ارشاد کی پوری اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب انسان طلاق، عدت اور نفقات کے متعلق دنیا کے دوسرے قدیم اور جدید عائلی قوانین کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس تقابلی مطالعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ بار بارکی تبدیلیوں اور نت نئی قانون سازیوں کے باوجود آج تک کسی قوم کو ایسامعقول اور فطری اور معاشرے کے لیے مفید قانون میسر نہیں آسکا ہے جیسا اس کتاب اور اس کے لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیڑھ ہز اربرس پہلے ہم کو دیا تھا اور جس پر کسی نظر ثانی کی ضرورت نہ بھی پیش آئی نہ پیش آسکتی ہے۔ یہاں اس تقابلی بحث کا موقع نہیں ہے۔ اس کا محض ایک مخضر سانمونہ ہم نے اپنی کتاب "حقوق الزوجین "کے آخری حصہ میں درج کیا ہے۔ لیکن جو اصحاب علم چاہیں وہ دنیا کے مذہبی اور لادینی قوانین سے قرآن و سنت کے اس قانون کا مقابلہ کرکے خود دیکھ لیں۔

## سورة الطّلاق حاشيه نمبر:23 🔺

"اُنہی کے مانند"کا مطلب بیے نہیں ہے کہ جتنے آسان بنائے اُتنی ہی زمینیں بھی بنائیں، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ جیسے متعدد آسان اس نے بنائے ہیں ویسی ہی متعدد زمینیں بھی بنائی ہیں۔اور "زمین کی قشم سے"مطلب بیہ

ہے کہ جس طرح بیہ زمین جس پر انسان رہتے ہیں، اپنی موجو دات کے لیے فرش اور گہوارہ بنی ہو ئی ہے اسی طرح الله تعالیٰ نے کا ئنات میں اور زمینیں بھی تیار کرر تھی ہیں جو اپنی اپنی آبادیوں کے لیے فرش اور گہوارہ ہیں۔ بلکہ بعض مقامات پر تو قر آن میں یہ اشارہ بھی کر دیا گیاہے کہ جاندار مخلو قات صرف زمین ہی پر نہیں ہیں، عالم بالا میں بھی یائی جاتی ہیں (مثال کے طور پر ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد چہارم۔الشوریٰ، آیت ۲۹، حاشیہ ۵۰)۔ بالفاظ دیگر آسان میں یہ جوبے شار تارے اور سیارے نظر آتے ہیں، یہ سب ڈھنڈار پڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ زمین کی طرح ان میں بھی بکثرت ایسے ہیں جن میں دنیائیں آباد ہیں۔ قدیم مفسرین میں سے صرف ابن عباس ایک ایسے مفسر ہیں جنہوں نے اس دور میں اس حقیقت کو بیان کیا تھاجب آ دمی اس کا تصور تک کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ کا ئنات میں اس زمین کے سوا کہیں اور بھی ذی عقل مخلوق بستی ہے۔ آج اس زمانے کے سائنس دانوں تک کو اس کے امر واقعہ ہونے میں شک ہے، کجا کہ ہ اسوبرس پہلے کے لوگ اسے بآسانی باور کر سکتے۔اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ عام لو گوں کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں اس سے لو گوں کے ایمان متز لزل نہ ہو جائیں۔ چنانچہ مجاہد کہتے ہیں کہ ان سے جب اس آیت کا مطلب یو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا" اگر میں اس کی تفسیر تم لو گوں سے بیان کروں تو تم کا فرہو جاؤگے اور تمہارا کفریہ ہو گا کہ اسے حجطلاؤگے "۔ قریب قریب یہی بات سعید بن جبیر سے بھی منقول ہے کہ ابن عباس نے فرمایا" کیا بھروسہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر میں تمہیں اس کا مطلب بتاؤں توتم کافرنہ ہو جاؤگے "۔ (ابن جریر۔ عبد بن حمید)۔ تاہم ابن جریر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے، اور شعب الایمان اور کتاب الاساء و الصفات میں بیہقی نے ابوالضحٰی کے واسطے سے باختلاف الفاظ ابن عباس کی بیہ تفسير نقل كى ہے كه: فى كلّ ارضٍ نبيٌّ كنبيِّكم و ادمُركالْدَ مَرونوحٌ كنوح و ابراهيم كابراهيم وعيسىٰ كعيسىٰ م " ان میں سے ہر زمین میں نبی ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبیبااور آدم ہے تمہارے آ دم جبیبااور نوح

ہے تمہارے نوح جبیبا، اور ابر اہیم ہے تمہارے ابر اہیم جبیبااور عیسیٰ ہے تمہارے عیسیٰ حبیبا"۔اس روایت کو ابن حجرنے فتح الباری میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کیاہے۔اور امام ذہبی نے کہاہے کہ اس کی سند صحیح ہے البتہ میرے علم میں ابوالضحٰی کے سواکسی نے اسے روایت نہیں کیاہے ،اس لیے یہ بالکل شاذ روایت ہے ۔ بعض دوسرے علماء نے اسے کذب اور موضوع قرار دیاہے اور ملاعلی قاری نے اس کو موضوعات کبیر (ص ۱۹) میں موضوع کہتے ہوئے لکھاہے کہ اگریہ ابن عباس ہی کی روایت ہے تب بھی اسرائیلیات میں سے ہے۔لیکن حقیقت بیر ہے کہ اسے رد کرنے کی اصل وجہ لو گوں کا اسے بعید از عقل و فہم سمجھنا ہے ، ورنہ بجائے خو د اس میں کوئی بات بھی خلاف عقل نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی اپنی تفسیر میں اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "اس کو صحیح ماننے میں نہ عقلاً کوئی چیز مانع ہے نہ شرعاً۔ مرادیہ ہے کہ ہر زمین میں ایک مخلوق ہے جو ایک اصل کی طرف اسی طرح راجع ہوتی ہے جس طرح بنی آ دم ہماری ز مین میں آ دم علیہ السلام کی طرف راجع ہوتے ہیں۔اور ہر زمین میں ایسے افرادیائے جاتے ہیں جو اپنے ہاں دوسروں کی بہ نسبت اسی طرح ممتاز ہیں جس طرح ہمارے ہاں نوح اور ابراہیم علیہ السلام ممتاز ہیں "۔ آگے چل کر علامہ موصوف کہتے ہیں " ممکن ہے کہ زمینیں سات سے زیادہ ہوں اور اسی طرح آسان بھی صرف سات ہی نہ ہوں۔ سات کے عدد پر ، جو عدد تام ہے ، اکتفا کرنااس بات کو متلزم نہیں کہ اس سے زائد کی نفی ہو"۔ پھر بعض احادیث میں ایک ایک آسان کی در میانی مسافت جویائج یائج سوبرس بیان کی گئی ہے اس کے متعلق علامہ موصوف کہتے ہیں: هومن باب التقریب لیلافُهام، یعنی اس سے مراد تھیک تھیک مسافت کی بیمائش بیان کرنانہیں ہے، بلکہ مقصود بات کو اس طرح بیان کرناہے کہ وہ لو گوں کی سمجھ سے قریب تر ہو۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ حال میں امریکہ کے رانڈکارپوریشن (Rand Corporation) نے فلکی مشاہدات سے اندازہ لگایا ہے کہ زمین جس کہکشاں (Galaxy) میں واقع ہے صرف اسی کے اندر تقریباً ۲۰ کروڑ ایسے سیار سے پائے جاتے ہیں جن کے طبعی حالات ہماری زمین سے بہت کچھ ملتے چلتے ہیں اور امکان ہے کہ ان کے اندر بھی جاندار مخلوق آباد ہو (اکانو مسٹ، لندن۔ مور خہ ۲۲جولائی ۱۹۲۹ء)۔

On Say of the Column of the Co